

حضرَت مولانا مُفتَى حُمِنَ مَقِي عُمْمَانِي عَلِيهُمُ







### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

حضرت مولا نامح تقی عثانی صاحب مظلیم مولا نامحرعبدالله میمن صاحب ۵راکتو بررا۲۰۰۲ جامع مسجد بیت المکرّم بگشن اقبال ، کراچی ولی الله میمن ۱۳۳۳ ۱۹۳۳ میمن اسلامک پبلشرز ملیل الله فراز (۲۵۵۵۵-2000) خلیل الله فراز (۲۵۵۵۵-2000)

خطاب ضبط در تیب تاریخ اشاعت مقام باهتمام ناشر کپوزنگ

### ملخ کے پتے

👁 میمن اسلامک پبلشرز، ۱۸۸ را، لیافت آباد، کراچی ۱۹

🏶 داراالاشاعت،اردوبازار،کراچی

🔬 مكتبه داراالعلوم كرا چي ۱۳

🛞 ادارة المعارف، دارالعلوم كراجي ١٨

🟶 كتب خانه مظهري ، گلشن اقبال ، كراجي

🖚 اقبال بكسينشر،صدركراجي

🕸 مكتبة الاسلام ، الني فلورس ، كورتكي ، كراجي

### بيش لفظ

حضرت مولا نامفتي محرتقي عثاني صاحب مرظلهم العالي

الحمد لله وكفئ، وسلام على عباده الذين اصطفى، امابعد!

اپ بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع معجد بیت المکر م گلشن اقبال کرا چی میں اپنے اور سننے والوں کے فائد سے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں ، الحمد لللہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائد و محسول سے اللہ تعالی اس سلسلے کو ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسول کرتے ہیں۔اللہ تعالی اس سلسلے کو ہمسب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں ، آمین

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمۂ نے کچھ عرصے ہے۔ سے احقر کے ان بیانات کو ٹیپ ریکارڈ رکے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان ہے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہاہے۔

ِ ان کیسٹوں کی تعداداب ساڑھے چارسوے زائد ہوگئ ہے،انہی ہیں ہے پچھ کیسٹوں کی نقار مرمولا ناعبداللہ میمن صاحب سلمۂ نے قلمبند بھی قر مالیں اور ان کوچھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا، اب وہ ان نقار مریکا ایک مجموعہ

''اصلاحی خطبات''کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پراحقر نظر ٹانی بھی کی ہے،اورمولا نا موصوف

نے ان پرایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخ تئے کر کے ان کے حوالے بھی درج کردیئے ہیں،اس طرح ان کی افا دیت اور بھی بڑھ گئی۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت میہ بات ذہن میں وہنی جائے کہ مید کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے، جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی

. ہے، لہٰذا اس کااسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کوان با توں

اورا گرکوئی بات غیرمخاط یا غیرمفید ہے، تو وہ یقیناً احقر کی سی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ

ے ہے، کین الحمد للدان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکسب سے پہلے

ہے آپ کواور پھر سامعین کواپن اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ شفت منتشف منتشف منتشف منتشف منتشف منتشف

نەبەرف ساختە مرخوشم، نەبەنقش بستامشوشم

نف بیاد بیادتو می زنم، چرعبارت و چدمعانیم

الله تعالی اینے فضل و کرم ہے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قار کین کی

صلاح کا ذریعہ بنائیں ،اور بیہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ٹابت ہوں ، اللہ

تعالیٰ سے مزید دعاہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا

بہترین صلہ عطافر مائیں ،آمین ۔

محرتقى عثانى

دارالعلوم كراچي،١

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

### عرضٍ ناشر

الحمد لله ''اصلاحی خطبات'' کی سولہویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کررہے ہیں، پندرہویں بلدگی مقبولیت اورافا دیت کے بعد مختلف حطرات کی طرف سے سولہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضا ہوا،اور اب المحد لله دن رات کی محنت اور کوشش کے بیتے ہیں صرف ایک سال کے عرصے میں سے جلد تیار ہوکر سامنے آگئی،اس جلد کی تیاری میں براور مکرم جناب مولا ناعبدالله میمن خلد تیار ہوکر سامنے آگئی،اس جلد کی تیاری میں براور مکرم جناب مولا ناعبدالله میمن نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا فیمتی وقت نکالا،اور دن رات اختیک محنت اور کوشش کر کے سولہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا،الله تعالیٰ ان کے صحت اور عمر میں برکت عطافر مائے،اور مور ید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیتی عطافر مائے، آمین ۔

تمام قارئین ہے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کومزید آ گے جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطافر مائے ،اور اس ک لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرمائے ،اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطافر مائے ،آمین۔ طالب د عا

ولى الله ميمن

# ا جمالی فهرست جلد ۱۱

| صفحه بمر |   | عثوان                                  |
|----------|---|----------------------------------------|
| 44       |   | ﴿ ا﴾ صحت اور فرصت كي قدر كرلو          |
| MO       |   | ﴿٢﴾ وقت بروى نعمت ب                    |
| 29       |   | ﴿٣﴾ نظام الاوقات كي ايميت              |
| ٨٧       |   | ﴿ ٣ ﴾ گناه چيوژ دو، عابد بن جاؤگ       |
| 1-1-     |   | ﴿٥﴾ '' قناعت''اختيار كرو               |
| 144      |   | ﴿٢﴾ الله ك نصل برراسى بوجاؤ            |
| 144      |   | ﴿ ∠ ﴾ بروسيوں كے ساتھ حسن سلوك         |
| 140      |   | ﴿٨﴾ دوسرول كيك بنديد كى كامعيار        |
| IAP      |   | ﴿ 9 ﴾ چارعظیم صفات                     |
| 4-6      |   | ﴿١١﴾ يزول ع آ كَمت برحو                |
| 141      | Ŧ | ﴿ ال بعات رام كول؟                     |
| 149      | 4 | ﴿١٢﴾ آوازبلندنه كري                    |
| tor !    |   | ﴿٣١﴾ ملاقات اورفون كرنے كرة واب        |
| 144      |   | ﴿ ١٣﴾ جرخبر کی تحقیق کرنا ضروری ہے     |
| 410      |   | ﴿ ١٥﴾ زبان كوسيح استعال كرين           |
| 490      |   | ﴿١٦﴾ الله كاحكم بي جون و چراتشكيم كرلو |
| 4.6      | 1 | ﴿٤١﴾ حق كى بنياد پردوسر عكاساتهدو      |

# فهرست بمضامين

|           | . , ,,                                  |
|-----------|-----------------------------------------|
| صفحنب     | عنوان                                   |
|           | ﴿ صحت اور فرصت کی قدر کرلو ﴾            |
| 19        | ول زم كرنے والى احاديث                  |
| ۳.        | یہ بہت اہم حدیث ہے                      |
| ٣١        | حضرت مفتى صاحبُ اور حديث بالا           |
| 141       | حدیث کا ترجمہ                           |
| ١٣        | برنعت يرتين حق                          |
| ٣٢        | صحبت اور فراغت کی قد رکراو              |
| mm        | شیطان کے برکانے کا انداز                |
| ٣٣        | فوافل الله كي مبت كاحق مين -            |
| 46        | جئت اورمغفرت کی طرف دوڑ و               |
| 40        | نیک کام کوٹا اونہیں                     |
| 40        | نیک کام کا خیال 'اللہ کامہمان' ہے       |
| 44        | مستمنا ہ چھوڑ نے کا کا م مت ٹالو        |
| <b>24</b> | المحنا ہوں ہے نبات کا پہ طریقہ نہیں     |
| 44        | مناه کرنے ہے تسکین حاصل نہیں ہوتی       |
| TA        | توبہ کے بھرومہ پر گناہ کر لینا حماقت ہے |

| - 3 | ь. |  |
|-----|----|--|
| 3   | ъ. |  |
| r   |    |  |

| صفحة نمبر | عنوان                               |
|-----------|-------------------------------------|
| FA        | يك نفيحت آموز واقعه                 |
| 49        | س واقعہ ہے تین سبق                  |
| r.        | ب ہاتھ یا وال حرکت کرنا چیوڑ دیں گے |
| 4.        | ئى چىز كانتظار كرر ب بود            |
| 4.        | کیافقرو فاقہ کاا تنظار ہے؟          |
| 41        | كيا مالدارى كانتظار ب؟              |
| 41        | کیا بیاری کا انظار ہے؟              |
| 74        | کیا بڑھا ہے کا انتظار کرد ہے ہو؟    |
| 44        | ہے شیو اُ پیٹیبری                   |
| 44        | لیاموت کا انتظار کررہے ہو؟          |
| uh        | لماصه                               |
|           | ﴿ وقت بڑی نعمت ہے                   |
| 72        | بهيد                                |
| 84        | مروه سر ماميه ؤ وب گيا              |
| 44        | رِ فسانہ سازگز رتی چلی گئی          |
| M9        | فخ چيز ول کوغنيمت مجھو              |
| 79        | وانى كوغنيمت مجھو                   |
| ۵۰        | ئت كوغثيمت مجهو                     |
| ۵٠        | برتناك واقعه                        |

| صفحةبر | عنوان                                 |
|--------|---------------------------------------|
| 01     | صاحب زادى كاحال                       |
| 21     | فرصت كوغنيمت منجهو                    |
| DY     | زندگی کوتول تول کرخرچ کرو             |
| 24     | ''فرصت نہیں''ایک بہانہ ہے             |
| 24     | پچاس سال پيلے کا تصور                 |
| SH     | "ام الامراض" وقت كي فقدرية كرنا       |
| Dr     | بزرگوں کا وفت کو استعال کرنے کا انداز |
| ۵۵     | بے فائدہ کا موں میں وقت ضائع کرنا     |
| ۵۵     | عاریعیے کا فائدہ                      |
| ۵۵     | یک بنے کا قصہ                         |
| 04     | نا كده نه بهونا نقصان ب               |
| ۵۷     | فت کی اہمیت کا احساس پیدا کرو         |
|        | ﴿ نظام الاوقات كى اہميت ﴾             |
| 41     | نهيد                                  |
| 44     | پنانظام الاوقات بنالو                 |
| 44     | نيطان کي کوشش                         |
| 44     | نیطان کمرور <i>ہے</i>                 |
| 44     | نیطان و هر ہوجائے گا                  |
| 75     | رکام میں ایک مرحلہ                    |

| غي نمبر | عنوان                                    |
|---------|------------------------------------------|
| 44      | کب تک دل کی گھبرا ہٹ کے نلام رہو گے؟     |
| 40      | سرف دوبا توں پڑھمل کراہ                  |
| 44      | ستی کے غلام کب تک رہو ہے ؟               |
| 44      | فجر کے بعد دعا کر لو                     |
| 44      | ان دعا وَن كامعمول بناليس                |
| 49      | رات کوسویتے وقت دن کا جا کز ہ            |
| 44      | شام کاا نتظارمتِ کر و                    |
| 49      | اگریهآپ کی زندگی کا آخری ۱ ن جوتو!       |
| ۷.      | ہم ٹائم میل پر کیے مل کر کتے ہیں؟        |
| 41      | ٹائم ٹیبل کی خلاف ورز ک کی 'ب گنجائش ہے؟ |
| 41      | اس دفت تلاوت جمورٌ د د                   |
| 24      | ' وحستی' عذر خبیں                        |
| 44      | حضرت تقانوی اور معمول کی پابندی          |
| 44      | اس دفت معمول ٹوٹے کی پر داہ نہ کر و      |
| ۷۲      | ميرى أيك الجحن                           |
| 27      | ستصنیف مس کے لئے لکھ رہے ہو؟             |
| 40      | وین نام ہے وقت کے تناضے رعمل کرنے کا     |
| 24      | ایک <b>نواب صاحب کا</b> اطیفه            |
| 44      | كام كى اہميت، ياونت كا تقاضا             |
| ۷۸      | بیوی کی تیار داری ، یا چائه مین جا t     |

| صفينب | عنوان                                       |
|-------|---------------------------------------------|
| 41    | فمازحرم شريف بيس يامسجد شهداه بيس           |
| 29    | شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں               |
| ۸۰    | مرصدمدالله کی طرف ہے ہے                     |
| ٨٠    | ستی ہے بچو                                  |
| Αl    | صحابہ کرامؓ کاطر زعمل                       |
| ٨١    | ر په قباس درست نهی <u>ن</u><br>م            |
| ٨٢    | المسى كاحق ضائع نبيس كيا                    |
| ٨٢    | پیکام ہرایک پرفرض میں<br>مراحب سرور         |
| ۸۳    | يه دين کي صحيح تشر تي نبيس                  |
| ۸۳    | دین کا ہر کام وقت کے تقاضے کے تابع ہے       |
| ۸۴    | حضرت عثان غنی " کوغز و هٔ بدرے روک دیا حمیا |
| ۸۵    | کس وقت کیا مطالبہ ہے                        |
| ۸۵    | عمل پابندی ہے کرو                           |
| ۸٩    | ببترين مثال                                 |
|       | ﴿ كَنَاهِ جِيمُورِ دو، عابد بن جاؤكِ ﴾      |
| 9.    | تمبيد                                       |
| 9-    | عبادت گزار کیے بنو گے؟<br>نتا               |
| 91    | تقلی عبادات نجات کے لئے کافی نہیں؟          |

| مۇنىبر)<br>مۇنىبر) | عنوان 🔵                          |
|--------------------|----------------------------------|
| 91                 | <sub>گ</sub> نا ہوں کی مثال      |
| 94                 | حلال کھانے کی فکر کرو            |
| 94                 | دونوں میں سے کون افضل ہے؟        |
| 91                 | رو <i>غور</i> توں کا داقعہ       |
| 95                 | زیاده فکراس کی کریں              |
| 90                 | یہ بڑی قطرناک بات ہے             |
| 94                 | بد گمانی کوچپوژ دو               |
| 94                 | افواہ بھیلا نا گناہ ہے           |
| 94                 | ملازمت کے اوقات پورے دے رہے ہو؟  |
| 94                 | جا پانی کہد کر مال فرو دست کرنا  |
| 91                 | سے کھیلنا حرام ہے                |
| 44                 | حجمونا سرشيفكيث بنوانا           |
| 99                 | عبادت نام ہے بندگی کا            |
| 1                  | زبان کی حفاظت کرو                |
| 1                  | زبان سے نگلنے والا ایک کلمہ<br>ر |
| 1-1                | مجالس مين غيبيت اورتنقيد         |
| 1.4                | يهلي نو لو پهر يولو              |
|                    | حقیقی مجا مدکون؟                 |
|                    | آ تکھہ کان اور زبان بند کر لو    |

//

|          | 117                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| صفح نمبر | عنوان                                                                |
|          | ﴿ " قناعت ' اختيار كرو ﴾                                             |
| 1.0      | تبيد                                                                 |
| 1-4      | مہیر<br>قسمت کے لکھے ہوئے پر راضی ہو جاؤ<br>غنی کون ؟                |
| 1.4      | غنی کے لئے دو چیز وں کی ضرورت                                        |
| 1-4      | ہرخواہش پوری نہیں ہوسکتی<br>ان است و ما میں میں                      |
| 1-9      | الله کے فیصلے پر راضی ہوجاؤ<br>جائز اور حلال طریقے ہے اعتدال ہے کماؤ |
| 111      | چیمول کوخادم بنا وَ مخدوم نه بنا وَ                                  |
| 111      | سبق آموز واقعہ<br>انسان کا پیپ قبر کی مٹی بھر عتی ہے                 |
| 117      | ر میں وہوں چھوڑ دو<br>حرص وہوں چھوڑ دو                               |
| 114      | اپنے سے اوٹے آ دی کومت دیکھو                                         |
| 111      | حفرت ابن عونٌ کا داقعه<br>دنیا کامهنگاترین بازار                     |
| 114      | شنم اده عيارليس اور د يی خواېش                                       |
| 114      | كس طرف ديكهو مي ؟                                                    |
| 114      | حرص وہوں انسان کو جلاتی رہتی ہے<br>ایک خوبصورت د عا                  |
| 117      |                                                                      |

| صفح نمبر | عنوان                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 11A      | دولت نے بیٹے کو باپ سے دور کردیا                          |
| 119      | اولا د کا قرب بڑی نعمت ہے                                 |
| 114      | اس مقدار پرراضی ہو جا ؤ                                   |
| 14-      | میرے پیانے میں کیکن حاصل میخانہ ہے                        |
| 171      | تجارت کوتر تی وینا تن عت کے خلاف نبیں                     |
|          | ﴿ الله كے فیصلے پرراضی ہوجاؤ ﴾                            |
| 140      | يمهيد                                                     |
| 144      | ا اب کا خات میں تین عالم میں                              |
| 112      | ر نج اور تکلیف ضرور پنچ گ                                 |
| 147      | ول شي شكايت نه مو                                         |
| IYA      | ارونے کی اجازت دیدی<br>در سرور                            |
| 144      | جوالله کی مرضی و بی میری مرضی                             |
| 144      | مفرت نصر علاقات كالحكم                                    |
| 14.      | ا حفرت موی علیه السلام کا خاموش ندر مهنا                  |
| 141      | ان کی د نیااور ہے                                         |
| 144      | <b>مرواقعه میں تکسی</b> ں پوشید و میں<br>مرقق سے میں بیات |
| 177      | بیچکونل کرنے کی منب<br>معتور پر پر                        |
| 1mm      | ا چی عقل کو مچھوڑ د و                                     |
| 146      | مویٰ علیہ السلام کی پر ورش فرعون کے گھر میں               |

| صغحة نمبر | عنوان                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144       | عبرتناك واقعه                                                                                                                               |
| 140       | بشته ادېر ملک الموت کاترس کھانا                                                                                                             |
| 144       | ایک آدمی پر دومر تبه ترس کھانا                                                                                                              |
| 124       | ا نبیاء پیم السلام پر بلائیس سب ہے زیادہ                                                                                                    |
| IMA       | الزله آینے میں حکمت اور مصلحت                                                                                                               |
| 144       | پەزلزلەغذاب تفايانېيں؟                                                                                                                      |
| 144       | ا تفوییض کامل اختبیار کرو                                                                                                                   |
| 14.       | َ وَلَارِ لِيهِمِي بِهِ شَارِفُوا ئَدِ<br>احمد من نقر آ                                                                                     |
| 14.       | تخریب کے بعد تغییر ہوتی ہے<br>ان شام فقط مضرب                                                                                               |
| 141       | الله کے فیصلے پر راضی ہو جا و                                                                                                               |
|           | پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ﴾                                                                                                                  |
| 149       | . پیپتر                                                                                                                                     |
| 144       | پڑ وسیوں کے ساتھ حسن سلوک<br>میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس می |
| 145       | جبرتيل عليه السلام كالمسلسل تاكيد كرنا                                                                                                      |
| الدح      | پژوسیوں کی تین قشمیں<br>تندید میں سیت                                                                                                       |
| 164       | تموژی دریکا سائقی                                                                                                                           |
| 164       | انٹد کو وہ بند ہیز ایسند ہے<br>ترجیح                                                                                                        |
| 164       | يىڭ تېذىب ب                                                                                                                                 |
| 10.       | آگ لکنے کا واقعہ                                                                                                                            |

| فخه نمبر | عنوان عنوان                              |
|----------|------------------------------------------|
| ۱۵۰      | جھو نپرژی والابھی پڑوی ہے                |
| 101      | مفتى اعظم ہند كاوا قعه                   |
| 104      | يزكيد لوگ تھ؟                            |
| ۱۵۳      | ساری زندگی کچے مکان میں گزار دی          |
| 100      | تاكد پره وسيول كوحسرت ند بو              |
| 199      | ساتھ کی د کان والا پڑ وی ہے              |
| 104      | سبق آموز واقعه                           |
| 104      | آج طلب ونیا کی دور کئی ہوئی ہے           |
| 154      | برصغير بين اسلام كي ابتداء مس طرح بهوني؟ |
| 101      | و يوار پرهمهتم رڪھنے کي اجاز ت           |
| 104      | یڑ وی کے حقوق میں غیر مسلم داخل ہے       |
| 14.      | تھوڑی دیر کا ساتھی                       |
| 14.      | الل مغرب كي ايك الحيص صفت                |
| 141      | بهاری'' خو دغرضی' کا دا تعه              |
| 144      | مصافی کرنے پرایک واقعہ                   |
| 147      | حجراسود پر دهکم پیل                      |
| 145      | ا یک شهری بات                            |
| 146      | اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ               |
|          | ﴿ دوسروں کے لئے ببندیدگی کامعیار ﴾       |
| 144      | 7                                        |
| 1 1 =    |                                          |

| صغی نبر) | عنوان                                       |
|----------|---------------------------------------------|
| AFI      | جوتم اپنے لئے پیند کرتے ہو                  |
| 144      | بھے اس بے نفرت ہو جاتی ہے                   |
| 144      | جھ سے <sup>ک</sup> ی کو تکلیف نہ پہنچ       |
| 14.      | بركام كواس معيار پرتونو                     |
| 14.      | ا کھائے کے بعد پان کھانا                    |
| 141      | پڑھنے والے کو تکلیف شہو                     |
| 144      | محلوق کی خدمت کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہوسکتا |
| 144      | ا أكر مير ب ساته ميه معامله وي تو!          |
| 124      | فرائض کی پرواونہیں جقو ق کامطالبہ پہلے      |
| IZM      | للازمت مين بيطريقة كارمو                    |
| 140      | تنخوا و کھٹانے کی درخواست                   |
| 144      | ووپیانے بنار کھے ہیں                        |
| 144      | ساس بہوئے جنگڑے کی وجہ                      |
| 144      | ال طریقے کوخم کرو                           |
| 141      | میری مخلوق ہے محبت کرو                      |
| 144      | ايك محاني كاواتعه                           |
| 14.      | حضرت عار فی می کا ہرا میک کیلئے د عاکر تا   |
| IAL      | يا نجو ين تفيحت                             |
|          | ﴿ جِارِظيم صفات ﴾                           |
| IAA      | بيرچار مغتن بردى دولت بين                   |

| صغينبر | عنوان                                              |
|--------|----------------------------------------------------|
| IAH    | بېلىم <b>ىغت</b> : امانت كى حفاظت                  |
| 144    | نبوت سے مہلے آپ کے مشہوراد صاف                     |
| 1/4    | ا مانت كاوسيع مغبوم                                |
| 144    | ووسرى صفت: بات كي سيا ل                            |
| 1/4    | ابات کیا ہے کیا بن جاتی ہے                         |
| 1/4    | میری طرف منسوب ایک خواب<br>افقار سرمین             |
| 14.    | تقل کرنے میں احتیاط کریں                           |
| 19.    | ایک محدث کی احتیاط                                 |
| 141    | حضرت تقاثو کٌ اورا حثیاط                           |
| 147    | غفلت اور لا پر داہی بڑی بلا ہے<br>میں سر مربع      |
| 192    | اگرآپ کی گفتگور یکار ڈیمور ہی ہوتو!                |
| 192    | ہرلفظ ریکارڈ ہور ہا ہے<br>تر میں میں شہر میں ت     |
| 191    | تىسرى مغت: خوش اخلاقى                              |
| 195    | خوش اخلاقی کیا چیز ہے؟<br>مقد و مرب منشرین ق       |
| 195    | مشر في مما لك اورخوش اخلاقی<br>تند آیده شده بدند ق |
| 194    | تجار کی خوش اخلاقی<br>دشه میزاد قد سرم سرم می      |
| 194    | خوش اخلاقی کیسے پیدا ہوگی؟<br>ترضع ہے ہے۔          |
| 194    | تواضع پيدا کريں<br>تا د منع اور اور اور آ          |
| 191    | تواضع سے بلندی عطا ہوتی ہے<br>اعلاجہ تاریخ         |
| 199    | ا پی حقیقت پرغور کری                               |

|          | 119                                         |  |
|----------|---------------------------------------------|--|
| صفحه نبس | عتواان                                      |  |
| 4        | '' بیت الخلاء'' د کان معرفت                 |  |
| 7        | ا ہے آ پ کوخا دم مجھو                       |  |
| 4.1      | منصب کے تقاضے بڑنمل کرنا دوسری بات ہے       |  |
| 4.1      | خوبصورت مثال                                |  |
| 7.7      | استاذ، شخ اور باپ کا ڈانٹنا                 |  |
| 4.4      | حضرت تفانو کُ کا طرزعمل                     |  |
| 44       | تواضع بزرگوں کی صحبت ہے حاصل ہوتی ہے        |  |
| 4.4      | جنت مسكينوں كا گھر ہے                       |  |
| 4.4      | چۇتتى مىغت: لىقىد كاپاك بونا                |  |
| 4.0      | حرام کی ظلمت اورنحوست                       |  |
| 4.0      | طلال کھانے کی ٹورانیت                       |  |
|          | ﴿ برول ع آ کے مت برطو                       |  |
| 110      | مورة الحجرات د دحصوں پرشتمل ہے              |  |
| ۲۱۰      | قبیلہ بوتم مے وفد کی آ مر                   |  |
| 411      | حضرات شیخین کا ہے طور پرمقرر کرنا           |  |
| 711      | ووغلطيان سرز د موكين                        |  |
| 717      | میل نملطی پر تنبیه                          |  |
| 414      | يةرآل قيامت تك دبنمائي كرتار بي گا          |  |
| 714      | حضور الله کی اجازت کے بغیر گفتگو جا تر نہیں |  |

| صغينب | عنوان                                            |
|-------|--------------------------------------------------|
| 714   | عالم ہے پہلے گفتگو کرنا جا ئزنہیں                |
| 718   | راستے میں نبی یاعلاءے آگے بڑھنا                  |
| 710   | سنت کی اتباع میں کامیا فی ہے                     |
| 410   | تین صحابہ کے عبادت کے اراد ہے                    |
| 114   | کوئی شخص نبی ہے آ گے نہیں بڑھ سکتا               |
| 414   | حقو ق کی ادا کیگی اتباع سنت ہے                   |
| YIA   | ُ دین''اتباع'' کانام ہے                          |
| PIA   | بارش میں گھر میں تماز پڑھنے کی رخصت              |
| 119   | حضرت عبدامتدين عباس رمنى التدتعالى عنهما كاواقعه |
| 77.   | الله ي أرو                                       |
|       | ﴿ برعات حرام كيوں؟ ﴾                             |
| 444   | تمهيد                                            |
| 777   | دين مِس اضافه کرنا                               |
| 777   | ان چیزوں کا استعال جائز ہے                       |
| 740   | ہر بدعت ممرا ہی ہے                               |
| 444   | بدعت گمرائی کیوں ہے؟                             |
| 144   | شب برأت میں سور کعات نفل پڑھنا                   |
| 744   | ہم کوئی گناہ کا کا منہیں کررہ                    |

| صغينبر | عنوان                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 771    | مغرب کی تمن کے بجائے چار رکعت پڑھیں تو کیا نقصان          |
| 779    | افطار کرنے میں جلدی کیوں؟                                 |
| ۲۳·    | عید کے دن روز ہ رکھنے پر گنا ہ کیوں؟                      |
| 441    | سفريش چار د کعت پڙهنا گناه کيون؟                          |
| 727    | شب برأت میں حلو و گنا و کیوں؟                             |
| 744    | اليسال ثواب كالمتح طريقنه                                 |
| የሥሎ    | تیجه کرنا گناه کیوں؟                                      |
| 450    | عید کے دن گلے ملنا بدعت کیوں؟                             |
| tra    | فرض نماز کے بعداجما می وعا کا تھم                         |
| 724    | پھر پیمل جائز ہے                                          |
| 42     | قبرول پر پھول کی جا در چڑھا تا                            |
| ۲۳۸    | خلاصہ                                                     |
|        | ﴿ آوازبلندنه کریں ﴾                                       |
| 777    | ليبيد                                                     |
| 777    | دوهم                                                      |
| ۲۳۳    | المجلس نبوی کا ایک ادب<br>سرین مین                        |
| 444    | و دسرے کو تکلیف نہ میٹیج<br>ان میں دریاں کے مالد در میشود |
| 444    | بلندآ وازے بات کرنا پندیدہ نہیں<br>اور سرور میں مطالب میں |
| The    | بلندآ وازے کان میں خلل ہو جانا                            |

| صفحهب | عنوان                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 444   | لا وَوْ اسْبِيكِرِ كَاعْلَطِ اسْتَعَالَ                        |
| 444   | وین کے نام پر نا جائز کام کر نا                                |
| ۲۳۷   | اميك داعظ كاوا قعه                                             |
| 145   | مار مارکو بیسوشا تو ژوول گا                                    |
| TAV   | بلندآ وازے قرآن شریف پڑھنا                                     |
| 444   | تہجد کے لئے اُٹھتے وقت آپ کا انداز                             |
| 10.   | قانون كب حركت مين آتا ہے؟                                      |
| 14.   | الله کے ذکر کیلئے آواز پہت رکھنے کا حکم                        |
| 401   | آواز نگلنا بردی نعمت ہے                                        |
| 101   | څلاصہ                                                          |
|       | ﴿ ملاقات اورفون كرنے كآواب ﴾                                   |
| 100   | يمهيد                                                          |
| 454   | وورہے بلانا ادب کے خلاف ہے                                     |
| 194   | حضورا قدس على مرورود وسلام كاطريقه                             |
| 401   | <b>حاضرونا ظر کے عقیدے</b> بیار تا                             |
| 701   | '' پارسول الله'' کہنا ادب کے خلاف ہے                           |
| 109   | حضور بھے کے درواز سے بروستک دینا                               |
| 144.  | استاد کے درواز بے پر دستک دینا<br>جمع میں ماہ میں میں میں مینا |
|       | حضرت عبدالله بن عباس كين حضور الله كالله وعا                   |

| صفحهبر | عنوان                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 141    | علم سيمنے كيليے ادب كالحاظ                                    |
| 747    | جانے سے مہلے وقت لیلو                                         |
| 444    | میز مان کے حقوق مہمان پر                                      |
| 747    | حضورا قدس ﷺ کا ایک واقعہ                                      |
| 140    | حضور الله في برانبيس منايا                                    |
| 740    | فون کرنے کے آداب                                              |
| 744    | مجی بات کرنے سے پہلے اجازت لیلو                               |
|        | ﴿ ہر خبر کی شخفیق کرنا ضروری ہے ﴾                             |
| 149    | تمهيد وترجمه                                                  |
| 14.    | آیت کا شان نزول                                               |
| 741    | قاصد کے استقبال کیلے بستی ہے باہر نکلنا                       |
| 441    | ' حضرت ولميد بن عقبه گاوالپس جا نا<br>شيخه چې په پېرې         |
| 747    | تحقیق کرنے پرحقیقت واضح ہوئی                                  |
| 724    | ن سائی بات پر یقین تبین کر ما جا ہے                           |
| 424    | افواه پھیلانا حرام ہے                                         |
| 454    | آج کل کی سیاست                                                |
| KKL    | عجاج بن يوسف کي نفيت جا ئزنمي <i>ن</i>                        |
| 740    | سنی ہوئی بات آ کے پھیلا نا جموٹ میں داخل ہے<br>ماجحۃ میں سیار |
| 720    | ملے تحقیق کرو، پھرزبان سے نکالو                               |

| صغه نبر | عنوان                                           |
|---------|-------------------------------------------------|
| 444     | افوا <b>موں پرکان</b> نہ دھریں                  |
| YLL     | جس سے شکایت پینی ہواس ہے بوچیدلیں               |
| 441     | با توں کو ہڑھا پڑھا کر ہیں کر نا                |
| 444     | تنی ہوئی بات زبان سے نکلے                       |
| 749     | حفرات محدثين كي احتياط                          |
| 449     | ا يك محدث كا دا تعه                             |
| ۲۸٠     | عدیث کے بارے ش ہمارا حال                        |
| YA-     | عکومت پر بہتان لگا تا                           |
| YAL     | وینی مدارس کے خلاف دہشت گر دہونے کا پروپی تینڈا |
| 744     | وینی مدارس کامعائند کرلو                        |
| Mr      | غلطمغروضے قائم کرکے بہتان لگانا                 |
| 111     | پہلے خبری همحتی <i>ن کر</i> لو                  |
|         | ﴿ زبان کومیح استعال کریں ﴾                      |
|         | . 7                                             |
| YA2     | ههیر<br>فرمه دارانسان کاروییا ختیار رو          |
| YAA     | ر مده او حال هروي عيار مرو<br>زبان عظيم نعت ب   |
| 711     | دبان کی قدر بے زبان سے پوچھیے                   |
| 14.     | تمام شینیں ترکت کر دی ہیں                       |
| 49.     | سوچ کرزیان کواستهمال کرو                        |

| صفح نبر | عنوان                                         |
|---------|-----------------------------------------------|
| 441     | ایک ایک لفظ ریکارڈ جور ہاہے                   |
| 741     | ال وقت كيول مختاط تفتكوكر و مح ؟              |
| 797     | ذ مدداد خنے کی فکر کریں                       |
| 444     | جھوٹ بدترین سواری                             |
| 441     | الون کیوں جنم لے رہی ہیں؟                     |
| 798     | سارے جھگڑے ختم ہوجا کمیں                      |
|         | الله كاحكم بے چون و چراتسليم كرلو ﴾           |
| 12.4.2  |                                               |
| 194     | A. T.     |
| 791     | تمہاری رائے کاحضور ﷺ کی رائے ہے مختلف ہونا    |
| 799     | خبری محقیق کر کینی جا ہے                      |
| 199     | المحق <b>یق کے نتی</b> ج میں بات واضح ہوگئ    |
| ۳       | رسول براه راست الله کی بدایت پر جلتے میں      |
| ٣٠١     | عقل ایک صدتک فیصله کرتی ہے                    |
| 4-1     | رسول کا تھم مانو، جا ہے تقل میں آئے یا نہ آئے |
| ٣-٢     | '' ڪمت''اور'' فائدے'' کاسوال                  |
| ٣٠٣     | اليا''نوکر''ملازمت ہے'کال دینے کے قابل ہے     |
| ٣٠٢     | ہم اللہ کے 'بتد ہے' ہیں                       |
| 4.4     | '' کیوں'' کا سوال بے عقلی کی دلیل ہے          |
| 4-0     | آج کل کے لیڈروں کا حال                        |

| صفينبر | عنوان                                                |
|--------|------------------------------------------------------|
| ٣.۵    | ا « <b>صلح حدید بی</b> ر " میں وب رکستی یوں کی گئی ؟ |
| ٣.4    | خلاصه                                                |
|        | ﴿ حق کی بنیاد پر دوسرے کا ساتھ دو ﴾                  |
| ٣١٠    | التمهيد                                              |
| 71-    | ورية مظلوم كاسماتحد و                                |
| 411    | نسل یا زبان کی بنیا د پرساتھ دو                      |
| 411    | ایسےمعام ہے کی اجازت نہیں                            |
| 414    | طالم كوظلم سے روكو                                   |
| 717    | دونوں کے درمیان سلم کرارو                            |
| 414    | اسلامی اخوت کی بنیاد ایران ب                         |
| ١١١٦   | مسلمان کوبے یا رومددگا رمت جیموژ و                   |
| 710    | وولتهند معاشرے کا حال                                |
| 410    | كلمه ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ ﴾ كارشته             |
| 414    | قرآنی تعلیمات ہے دوری کا نتیج                        |
| 414    | مسلمان کولل کرنے کی سزا                              |
| 414    | اس وقت کمی کا ساتھ مت د و                            |
| MV     | فتندکے وقت اپنے گھر میں بیٹھ جا ؤ                    |
|        |                                                      |



مقام خطاب ، جامع مجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی وقت خطاب بعد نماز عصر تامغرب اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۲۲

### بسم الله الرحمن الرحيم

## صحت اور فرصت کی قدر کرلو

الْحَمْدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَهِرُهُ وَتُوَمِّنُ بِهِ وِيتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعْتُوهُ وَنَوْمِنُ بِهِ وِيتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ مَاللهِ مِنْ شُرُورَ الفُسِسَاوَمِنْ سَيَّنَات اعْمَالِهَ مَنْ يَصْلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ وَالشَهَدُانُ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَهَادِي لَهُ وَالشَهَدُانُ لَيْهُ وَمَنْ يُصَلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ وَالشَهَدُانُ اللّهُ وَحَدَةً لا شَرِيْكَ لَـهُ وَاشْهِدُانُ سَدّما و سَبّا لَا إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى عَنِهِ وعنى وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُةً وَرَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَنِهِ وعنى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْما كَثِيرًا

اما بعد فقد قال السي صلى الله عليه و سلم: بعُمنان معُمُولًا فِيهِمَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ الصِّحَةُ والْفَرَاعِ.

(محاري، كتاب الرفائق، باب ما جاء في الصحة والفرح، حديث بصر ٢٠٤٩)

### دل نرم کرنے والی احادیث

بزرگان محترم و برادران عزیز! مدیث کی کتابوں میں ایک متعل کتاب " دکتاب السرفاق "کے نام سے محدثین قائم فرماتے ہیں،اوراس باب میں وہ

احادیث لاتے ہیں جوانی ن کے ول میں نری اور رقت بیدا کرتی ہیں، اور آخرت کی فکر بیدا کرتی ہیں، اور آخرت کی فکر بیدا کرتی ہیں، ایک احادیث کو ارتقاق کی بیا ہوا تاہے ، بعض محد ثین نے تواس موضوع کی احادیث برستقل کتاب الرهد مرتب مردی ہے، جیسے دھنت عبدالقد بن مبارک جمته المدسید نے کشاب الرهد والسرف ف الله منظرت مرتب مردی ہے، جیسے دھنت عبدالقد بن مبارک جمته المدسید نے کشاب الرهد والسرف و السرف و الله ماحد بن خبل رحمته المدسید کی سناب الزهد الله والله والل

#### یہ بہت اہم حدیث ہے

اس وقت میں نے انہی احادیث میں ہے ایک حدیث آپ کے سامنے الاوت کی ،امام بن رک رحمۃ اللہ علیہ نے "فیح ابنخاری" میں "کاب الرقاق" کوای حدیث ہے شروع فر مایا ہے۔امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج اور اسلوب بڑا عجیب وغریب ہے ، جب وہ کسی کتاب میں کوئی باب قائم کرتے ہیں ،اور پھر اس کے تخت جو حدیث لاتے ہیں ، وہ ایک سوچی سجی اسلیم کے تحت ہوتا ہے "کتاب الرقاق" میں سب ہے پہلے اس حدیث کولا کر گویا انہوں نے اس بات کا اظہار فر مایا ہے کہ اس موضوع پر جواحادیث ہیں ،ان میں یہ حدیث" اصل" کی حیثیت رکھتی ہوتا ہے ،اور واقعۃ اس حدیث دوسری احادیث کے لئے "جڑ" اور" بنیاؤ ہے ،اور واقعۃ اس حدیث میں بڑی تجیب وغریب ہوایت ہے۔

#### حضرت مفتى صاحب اورحديث بالا

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه بیر حدیث المبرت یا و ولا یا کرتے شے ،اور بے شار مرتبداس حدیث پر بیان بھی فر مایا ، بلکہ جب آپ پاکتان ہجرت کرنے کے بعد پہلی مرتبدوارالعلوم ویو بندتشریف لے گئے ، تو وارالعلوم ویو بند کے اساتذہ اور طلباء نے درخواست کی کہ پچھے بیان فر ما کیں۔ اس موقع پر آپ نے ان کے سامنے جو بیان فر مایا ،اس میں فر مایا کہ آپ حضرات شاید اس انظار میں ہوں کے کہ میں بیبال کوئی علمی تقریر کروں گا ، یا وارالعلوم ویو بند میں کموں گا ، یا وارالعلوم اویو بند میں کی ویچیدہ مسئلہ پر بیان کروں گا ،لیکن بات یہ ہے کہ یا گی گناہ میں پہلے ویو بند میں بہت کر چکا ہوں ،لہذا میں اس کے بجائے کوئی خشک بات کہنا چا ہتا ہوں ،لہذا میں اس کے بجائے کوئی خشک بات کہنا چا ہتا ہوں ،اور اس کی تشریح فر مائی۔ حد بیٹ کہنا چا ہتا ہوں ،اور پھر آپ نے بہی حدیث پڑھی اور اس کی تشریح فر مائی۔ حد بیٹ کہنا چا ہتا ہوں ،اور اس کی تشریح فر مائی۔

بہر حال اس حدیث میں حضور اقد س حلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ
''نِعُمَنَانِ مَغْنُونٌ فِنْهِمَا کَثِیْرٌ مَنَ اللّٰ سِ اَلصَّحْهُ وَالْفَرَاعُ ''فر مایا کہ اللہ جل شانہ
کی دوفعیش الیم ہیں جن کے بارے ہیں لوگ بڑے دھوکے ہیں پڑے ہوئے ہیں
کہ جب ریفعت ہمیں حاصل ہے تو اب ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی ،ایک''صحت''
کی نعمت اور دوسرے'' فراغت' کی نعمت۔ان دونعتوں کے بارے ہیں لوگ
کیفمت اور دوسرے'' فراغت' کی نعمت۔ان دونعتوں کے بارے ہیں لوگ
کیفرت دھوکے ہیں پڑے ہوئے ہیں۔

هرنعت پرتین حق

انسان کے اوپراللہ تعالیٰ کی بے شار نعتیں ہر آن ہر لمحہ بارش کی طرح برس

ربی جیں،انسان ان نفتوں کو شار بھی نہیں کرسکا،اور ہر نعمت کا حق میہ ہے کہ اس کی قدر بیچانی جائے،اس پر شکر ادا کیا جائے،اوراس کا سیح استعال کیا جائے، ہر نعمت پر مید بین حقوق ادا کرنے گئے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے،حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم فر مارہ ہیں کہ دو نعمیں الی جیں کہ انسان ان جائے مضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم فر مارہ ہیں کہ دو نعمیں الی جیں کہ انسان ان کے بارے جیں دھو کے جیں پڑا ہوا ہے، وہ نعمیں جیں،' صحت' اور'' فراغت' ۔ انسان اس دھو کہ جیں پڑا ہوا ہے کہ میں صحت اس وقت جو ججھے حاصل ہے، وہ رہے گی ، آج جی تندرست ہوں تو کل بھی رہوں گا،اور پرسوں بھی رہوں گا،اس رھو کے نتیج جیں صحت کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں،اور انسان ا ہے نیک دھوں کو ٹالٹار ہتا ہے، جی معاملہ' فراغت' کا ہے کہ انسان کو اس وقت فراغت کا موں کو ٹالٹار ہتا ہے، جی معاملہ' فراغت' کا ہے کہ انسان کو اس وقت فراغت میں میں ہوں گا،الہذاوہ میں موں کو ٹالٹار ہتا ہے، جی معاملہ' فراغت' کا ہے کہ انسان کو اس وقت فراغت میں میں موں کو ٹالٹار ہتا ہے۔

#### صحت اورفراغت کی قد رکرلو

یہاں تک کہ وہ ''صحت''جس کی بنیاد پر نیک کاموں کوٹال رہاتھا کہ آج نہیں کل کروںگا، پرسوں کروںگا، وہ صحت ڈھل جاتی ہے، اور انسان پر بیاری آجاتی ہے، اور پھر کام کرنے کا موقع نہیں رہتا۔ فراغت ہیں بھی کاموں کوٹالٹارہا ہے کہ ابھی جلدی کیا ہے، کل کرلیں گے، پرسول کرلیں گے، یہاں تک کہ فراغت ختم ہوجاتی ا ہے، اور پھر وقت نہیں ملا۔ ای لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو! صحت کی جو نعت ہے، اس کی قدر پیچا نو، اور اس کو سحیح مصرف پرخرج کرلو، تو وھو کے سے نی جاؤگے۔ اس کی قدر پیچان لو، اس کوکسی جے مصرف پرخرج کرلو، تو وھو کے سے نی جاؤگے۔ اس کی قدر پیچان لو، اس کوکسی جا قراع ہے۔

44

ورنہ یہ ہوتا ہے کہ نیک کاموں کوٹا لئے ٹالئے آ دمی بیار پڑ جاتا ہے، اور پُھر دنیا ہے جانے کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت بیرحسرت ہوتی ہے کہ کاش اپنی جوانی کی حالت میں اور اپنی صحت کی حالت میں اپنی فراغت کی حالت میں پھھ کام کرلیا ہوتا، اور آ خرت کے لئے کوئی پونجی جمع کرلی ہوتی۔

شیطان کے بہکانے کا انداز

و یکھے! جوآ دمی صاحب ایمان ہوتا ہے،اس کوشیطان براہ راست اس طرح نہیں بہکاتا کہ تو ہے ایمان ہوجا، یا تو نماز جھوڑ دے، یا روزہ جھوڑ دے۔ایک صاحب ایمان کو اس طرح نہیں بہکاتا ..کیوں؟اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے، اگر اس سے بوں کہاجائے گا کہ تو ہے ایمان ہوجا، یا تو نماز چھوڑ دے، یاروزہ جھوڑ دے تو وہ بھی بھی اس کی ہے بات نہیں مانے گا۔اس لئے شیطان صاحب ایمان پر دوسر ہے جرب آ زماتا ہے، وہ اس طرح کہ صاحب ایمان نے بیان پر دوسر ہے جرب آ زماتا ہے، وہ اس طرح کہ صاحب ایمان نے بیان ہوجا، یا تو نماز بیان ہوجا ہے کہ شیطان صاحب ایمان پر دوسر ہے جرب آ زماتا ہے، وہ اس طرح کہ صاحب ایمان نے بیان ہوئی تا ہے کہ بیان کہ مضر در کرنا چا ہے، اس کو کرنا چا ہے، اب شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ بال یہ نیک کام ضر در کرنا چا ہے، نیکن جلدی کیا ہے؟ آج ذرام صروفیت ہے، فلال فلال کام کرنے ہیں، کل ہے ہیکا مشروع کریں گے، جب کل آجا ہے گی تو شیطان سے شروع کریں گے، کل کل کرتے تو فلال عذر چیش آگیا، فلال کام چیش آگیا، کل سے شروع کریں گے، کل کل کرتے تو فلال عذر چیش آگیا، فلال کام چیش آگیا، کل سے شروع کریں گے، کل کل کرتے تاس نیک کام کوٹالتا جائے گا، اور دہ کل بھی نہیں آگیا، کل سے شروع سے شیطان کاح بہ جوصاحب ایمان پر آز دانا تا ہے۔

نُوافْلُ الله كي محبت كاحق بين

ول میں بیہ خیال اور فکر تو ہے کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا جائے ، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو،اور نیکیوں کا حساب و کتاب ہوتو ہماری نیکیوں کا پلہ

جھک جائے ، بہ خیال اورفکر تو ہے ، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس وقت ٹالنے کا ملسلہ شروع ہوجاتا ہے،مثنہ بیتو معلوم ہے کہ جس طرح فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہیں ،ای طرح نوافل بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہیں ،اس لئے بندہ کچھ نوافل بھی اوا کرے، کچھ ذکر کرے، تسبیحات بڑھے، دعا کمیں کرے، اور جب تک انسان نوافل ازانبیس کرتا، عام طور پراس وقت تک فرائض و واجبات میں بھی استیقامت پیدائبیں ہوتی ۔ یا مثلاً تبجد کی نماز ہے، آ دمی روزیہ سوجتا ہے کہ تبجد کی نماز پڑھنی جا ہے، ب شیطان اس کو پینبیں کیے گا کہ تبجد مت پڑھنا،اس ہے تمہاری نیندخراب : ولی ، بلکہ اس طرح بربکائے گا کہ باں تنجیدیر ھنا بزی اجھی بات ہے، کیکن انشا ، اللہ کل ہے شروع کریں تھے، اور کل الارم لگا کر مو میں گے، جب کل آئی تو کوئی اور مذرکردیا که آج تو نیند کا غلبہ ہے،کل سے شروح کریں گے۔ا*س طرح* وہ ٹالیا رہے گاءاورا**س کا نتیجہ یہ ہوگا کے''صحت' کی جونعت اللہ** تعالیٰ نے عطافر مائی ہے، جس میں وہ تبجد کی نمازیر ھ سکتا تھا، وہ ننت ای ٹالنے میں بر باد ہور ہی ہے۔

### جنت اورمغفرت کی طرف دوڑ و

یا آج فرانفت عاصل ہے، تہجد پڑھنے کے لئے وقت نکال سکتا ہے، لیکن اس کوٹال کروقت بر بادکرر باہے۔اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی کسی نیک کام کا موقع لیے، یا نیک کام کا خیال آئے تو پھراس کوانجام دینے میں دیرمت کرو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وْسَارِعُوْااِلِّي معمره مَنْ رَّبُّكُمْ وْ خَنَّةٍ عُرْضُهَا السَّمْوَاتُ وَ الْأَرْضُ

(ال عمران:۱۳۳)

فرمایا کہ اپنے پروردگار کی مغفرت عاصل کرنے کی طرف تیزی ہے دوڑو، اوراس جنت کی طرف دوڑوجس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے، بلکہ اس آیت کا میرتر جمہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی فکر کرو، اور اس مغفرت اور جنت کی طرف جانے کے لئے رئیس لگاؤ۔

### نيك كام كوثا لونبيس

شیطان کا کام ہے' ٹالنا' اور پیغبر کا کہنا ہے کہ جس نیک کام کے کرنے کا خیال اور موقع آیا ہے، اس کوٹا لوئیں، بلکرای وفت کرگز رو، اگر اس کوکل پر ٹالو گے تو پیتنہیں کل موقع رہے یا نہ رہے، کل کو وفت ملے یا نہ ملے، کل کو میہ جذبہ موجود رہے یا نہ رہے، کچھ پیتنہیں۔

### نیک کام کاخیال"الله کامهمان" ہے

ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فر ما یا کرتے تھے کہ یہ جو نیک کام کرنے کا خیال دل میں آتا ہے کہ فلال نیک کام کرلوں، اس کوصوفیاء کی اصطلاح میں "وارد" کہتے ہیں، یعنی دل میں یہ بات وار دہوئی کہ میں فلال کام کرلوں، نماز پڑھ لوں، تہجد پڑھ لوں، اوا بین پڑھ لوں، اشراق پڑھ لوں، چاشت پڑھ لوں، صدقۃ کردوں، مسلمان بھائی کی مددکردوں، کی کاد کھ دورکرنے کی کوشش کرلوں، اس قتم کے خیال کو "وارد" ابقہ تعالیٰ کی طرف ہے "وارد" ابقہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اگرتم نے اس کی تھوڑی کی قدر کرلی، خاطر مدارت کرلی تو بیم مہمان ہوتا ہے، اگرتم نے اس کی تھوڑی کی قدر کرلی، خاطر مدارت کرلی تو بیم مہمان پر اپنی تھا، اس پر مہمان دوبارہ آئے گا، اور تہمیں کی و دسرے نیک کام کی وعوت میں جارا گرتم نے اس کی خاطر مدارت نہیں کی و دسرے نیک کام کی وعوت میں اور آگرتم نے اس کی خاطر مدارت نہیں کی تو چونکہ یہ مہمان بڑا غیرت مند

ہے، اور بڑا غیور مہمان ہے، اگرتم نے ایک مرتبہ اس کی خاطر مدارت نہیں کی تو سے مہمان تمہان تمہان آنا مہمان آنا جیوڑ دے گا۔ اور اس وقت سے پناہ ما نگو جب بیر مہمان آنا جیوڑ دے 'کے معنی سے بین کہ اب ول میں نیکی کا خیال بی بین کہ اب ول میں لیکی کا خیال بی بین آر ہاہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ بیجائے، اور اب دل پر مہر لگ گئی، اور دل

س یں دوہ جب میں وقع سے میدون ہو ہے۔ پرزنگ لگ گیا، اب نیک کام کرنے کا خیال ہی ول میں نہیں آتا۔

گِناہ حِیموڑ نے کا کام مت ٹالو

بہرحال! پی اصلات کوکس بات پرٹال رہے ہو؟ گناہ چھوڑنے کوکس وجہ عنال رہے ہو؟ مثلاً کو کی مسلمان صاحب ایمان کی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور کسی گناہ کا عادی بن گیا ہے، تو اب صاحب ایمان ہونے کی وجہ ہے اس کے ول میس سے داعیہ پیدا ہوا کہ بید گناہ گجھے چھوڑنا چا ہے، اب شیطان اس کو اس طرح نہیں بہکائے گا کہ بیتم بڑا اچھا کا م کررہے ہو، لہذا اس کو کیے جاؤہ اس لئے کہ وہ شیطان بہکائے گا کہ بیتم مزا اچھا کا م کررہے ہو، لہذا اس کو کیے جاؤہ اس لئے کہ وہ شیطان اس سے کہ بیشخص صاحب ایمان ہے، اور بیمیری بات نہیں مانے گا، بلکہ شیطان اس سے کہ یہ گا کہ بیک م تو راب ہے، اور اس کام کوچھوڑ نا ہے، لیکن ایک مرتبہ اور اس کو کھوڑ وینا۔ جب ایک مرتبہ وہ گناہ کر لیا تو پھر کیے گا کہ ایک مرتبہ اور سی کہ گا کہ ایک مرتبہ اور اس کو تجھوڑ دینا، اس طرز وہ انسان کو گناہ کے اندر لگائے رکھتا ہے، اور اس کو نجات نصیب نہیں ہوتی۔

گنا ہوں سے نجات کا بیطر یقہ<sup>م</sup>یں

گن ہوں ہے نب ت کا یہ راستہ نبیں کہ آ دمی میسو ہے کہ میں ایک مرتبہ اور میے گن ہ کرلوں ، پھر چھوڑ دوں گا ، بلکہ گنا ہوں ہے نجات کا راستہ میہ ہے کہ آ دمی آت بی ہے وہ گن ہ چھوڑ دے ، اپنے دل پر چوٹ لگا کراپنے آپ کو گنا ہوں ہے فارغ کرد، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔شیطان کا ایک بڑا دھوکہ جس میں وہ اچھوں
اچھوں کو جتا کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس ہے کہتا ہے کہ چلو یاریہ گناہ کر ہی لو، تا کہ
ول میں اس کی حسرت باتی ندر ہے، بلکہ ایک ہی مرتبہ بھڑ اس دل ہے نکل جائے،
ور نہ کل کو دل میں بیر حسرت رہے گی کہتم نے بیما منہیں کیا تھا۔ اس لئے ایک مرتبہ
بیر گناہ کر گزرو، پھر تو ہے کہ لینا، استعفار کر لینا، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ہہ کا ورواز و کھلا
ہوا ہے، اس طرح شیطان اس کو بہکا تا ہے، اور وہ تو ہے بھروسہ پر گناہ کر جیشا
ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔

## گناہ کرنے سے تسکین حاصل نہیں ہوتی

ہمارے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا انتہائی فتندا نگیز حربہ ہے، اس لئے کہ وہ شخص جب ایک مرتبہ تو ہہ کہ جروسہ پر گناہ کر گزرا تو اب آسانی ہے وہ گناہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لئے کہ اب تک اس کو گناہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہور ہاتھا، جب ایک مرتبہ گناہ کرلیا تو اس کے اندراب حوصلہ پیدا ہوگیا تو اب اس گناہ کی خواہش میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ کیونکہ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو بھی بھی تشکین نہیں بخشا، یہ خاس شن ہوتا کہ ایک مرتبہ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو بھی بھی تشکین نہیں بخشا، یہ خارش کی ہی ہے کہ گار آب دل بھر گیا۔ گناہ کی مثال تو خارش کی ہی ہے کہ گار آب دل بھر گیا۔ گناہ کی مثال تو خارش کی ہی ہے کہ گارش کی ہی ہوگئاہ کر سے کہ گھجاتے رہو، اور بڑھتی جلی جائے گی۔ بہی گناہ کی خاصیت ہے، خارش کی ہی ہی تسکیس نہیں ہوگئاہ کر سے گا تو بھر خواہش اور اس سے بھی بھی تسکیس نہیں ہوگئی، جب ایک مرتبہ گناہ کر سے گا تو بھر خواہش اور زیادہ بھڑ کے گی، پھر گناہ کر سے گا تو اور بھڑ کے گی، پھر گناہ کر سے گا تو اور بھڑ کے گی، سے بھی خارش کی کی بھر گناہ کر سے گا تو اور بھڑ کے گی، پھر گناہ کر سے گا تو اور بھڑ کے گی، پھر گناہ کر سے گا تو اور بھڑ کے گی، پھر گناہ کر سے گا تو اور بھڑ کے گی، پھر گناہ کر سے گا تو اور بھڑ کے گی، پھر گناہ کر سے گا تو اور بھڑ کے گی، پھر گناہ کر سے گا تو اور بھڑ کے گی، پھر گناہ کر سے گا تو اور بھڑ کے گی، پھر گناہ کر سے گا تو اور بھڑ کے گی، پھر گناہ کر سے گا تو اور بھڑ کے گی، پھر گناہ کر سے گا تو اور بھڑ کے گی، پھر گناہ کر سے گا تو اور بھر کے گی بھر گناہ کر سے گا تو اور بھر کے گی، پھر گناہ کر سے گا تو اور بھر کے گی، پھر گناہ کر سے گا تو اور بھر کے گی بھر گناہ کر سے گا تو اور بھر کے گی، پھر گناہ کر سے گا تو اور بھر کے گی، پھر گناہ کر سے گا تو اور بھر کے گی بھر گناہ کر سے گا تو اور بھر کے گی بھر گناہ کر سے گا تو بھر کے گی بھر گناہ کی بھر گناہ کی بھر گناہ کی بھر گناہ کی بھر گناہ کر سے گا تو اور بھر کے گی بھر گناہ کی بھر گناہ کی بھر گناہ کی بھر کی تو اور بھر کے گا تو بھر کی تو اور بھر کی بھر گی کی تو اور بھر کے گا تو اور بھر کے گی بھر گناہ کر سے گا تو بھر کی تو کی بھر کی تو اور بھر کی تو کی تو

تک انسان اس کے اندر مبتا! رہے گا جھی بھی اس کو گناہ چھوڑنے کی تو فیق نہیں ہوگ ۔

توبہ کے بھروسہ پر گناہ کر لینا حماقت ہے

شیطان بہ جو دھوکہ دیتا ہے کہ گناہ کر لے، پھرتو یہ کرلیٹا،ارےاس بات کی کیا گارٹی ہے کہ تو ہے کا موقع ہے گا ،اور تو ہہ کی تو فیق ہوگی یانہیں؟ کیا کسی نے صانت دیدی ہے کہ مرنے ہے کیا تو ہے کا موقع مل جائے گا؟ میرے والد ما جدرحمۃ اللہ علیہ

فر ما یا کرتے تھے کہ تو بہ کے بھر وے برگناہ کرلیٹا ایسا ہی ہے جیے عمل کے بھروے میر بچھو ہے کٹوالیٹا،اوراس پراپناایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ دارالعلوم کے قیام کے

ز مانے میں میں نے بچھو کے ایسے کاعمل سیکھا تھا،اور بڑا مجرب عمل تھا، چنانجیہ

و یو بند کے بورے قصبے میں یہ بات سب کومعلوم تھی ، جب بھی کسی کو بچیو ڈس لیتا تو

اس كوفوراً ميرے ياس لات بيس تمل يڑھ كردم كرديتا، فوراُ وہ زہراتر جاتا۔

ابك نفيحت آموز واقعه

ا یک مرتبدرات کومیری والد ہ کواسٹور ہے بچھ نکالنا کے لئے وہاں جانے کی ضرورت بيش آئي ،اسٹور ش اند حيراتھا ،گھر ميں ايک لاشين تھي ،اور ميں اس وقت لاکشین کی روشنی میں کچھ لکھنے کا کا م کرر ہاتھا ،میری والدہ نے کہ میں اسٹور میں جانا ج ہتی ہوں ،اور و ہاں ندتیہ ہے ، ذیراا یک منٹ کے لئے لائٹین مجھے دیدیں تومیں ا پنا کام کرلوں ، والدصاحب واینے لکھنے کے کام میں خلل ڈ النا دشوار ہور ہاتھا ،اس

لئے والدصاحب نے کہا کہ ، ہے ہی چلی جاؤ،وہ چیز اسٹور کےا تدرسامنے ہی رکھی ہے،اٹھالو، والدہ صاحبہ نے کہ وہاں تو بچھوموتے ہیں،اگر بچھونے کاٹ اما تو؟

والدصاحب فرماتے ہیں ً یا ں وقت میر ہے منہ ہے نکل گیا کہ اگر بچھونے کا ٹ

بھی لیا تو تمہارا کیا بگاڑ ۔ ٤ ° مطاب بیرتھا کەمیرے یاس تو ایباعمل موجود ہے

جس سے بچھو کے کاشنے کا ساراا ارتختم ہوجاتا ہے، لہذا تمہارا کیا نقص ن کرے گااگر بچھونے کا ہے بھی لیا۔ اب والدہ صاحبہ بغیر لالثین کے جلی گئیں، اللہ کا کرنا ایہا ہوا کہ والدہ کے اسٹور میں قدم رکھتے ہی بچھونے کاٹ لیا۔ اب والد صاحب کے پاس آئیں تو والد صاحب نے اپنا وہی عمل شروع کیا، فرماتے ہیں کہ میں عمل کر کر کے تھک گیا، لیکن بچھوکا زہرا تر کے نہیں ویا۔ زہرا تاریخ کے جتنے طریقے تھے، جو سینکڑوں مرتبہ کے آزمائے ہوئے تھے، وہ سب طریقے آزمالئے، مگر کوئی فائدہ مہیں ہوا۔

#### اس واقعہ ہے تین سبق

فرمایا کداس واقعہ ہے تین سبق ملے ، ایک یہ کدانسان کوکوئی ہو ابول منہ ہے مہیں نکالنا چاہیے ، اور میر ہے منہ ہے یہ برا ابول نکل گیا تھا کدا گر بچھونے کائی بھی لیا تو تمہارا کیا بھاڑ کے گا۔ دوسرا سبق ہید ملا کہ کی عمل ہیں، کسی دوا ہیں، کسی وظیفے ہیں، کسی تریاق ہیں پچھنبیں رکھا، جب تک القد توں لی کی طرف ہے وہا ہوتی ہے۔ تیسرا شفاء انہی کی طرف ہے وظا ہوتی ہے۔ تیسرا شفاء انہی کی طرف ہے وظا ہوتی ہے۔ تیسرا ہے سبق مید ملا کہ تو ہے کھرو سے پر گھو ہے۔ تیسرا ہے کہ والین، جیسے وہ حماقت اور ہے وقو فی ہی ، ایسے بی میہ بھی جماقت اور ہے وقو فی تھی ، ایسے بی میہ بھی جماقت اور ہے وقو فی ہی ، ایسے بی میہ بھی جماقت اور ہے وقو فی تھی ، ایسے بی میہ بھی جماقت اور ہے وقو فی ہی ، ایسے بی میہ بھی جماقت اور ہے وقو فی ہی ، ایسے بی میہ بھی جماقت اور ہے وقو فی تھی ، ایسے بی میہ بھی جماقت اور ہے وقو فی تھی ، ایسے بی میہ بھی جماقت اور ہے وقو فی تسی ، ایس کے کئو ہے کئو بیت سے ، کیا ، معلوم کے گنا و کئی بھی امتہ کی عطا ہے ، ان کی عطا کے بغیر تو ہے کہی تو فیت سے ، ان کی عطا کے بغیر تو ہے کہی تو فیت نہیں ، وقی ۔ اور بھر جو آ وی آئی جرائت کر ربا ہو کہ گر ن و کہ برائ تو ہے کراؤں گا ، پچھ پھا نہیں ، وقی ۔ اور بھر جو آ وی آئی جرائت کر ربا ہو کہ گر ن و کہی ، اللہ تو الی اس ہے جفی ظت نہیں کہ اللہ تو الی سے تو ہی کی تو فیتی ، ی سب کر لیس ، القد تو الی اس سے حف ظت نہیں کہ اللہ اللہ تک اللہ اللہ کا کہ اسے ، آھیں۔

جب ہاتھ پاؤں حرکت کرنا مجھوڑ دیں گے

بہرحال! وقت گزرر ہاہے، اور انسان دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حاصل میہ نکلا کہ صحت کے جوانحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوئے جیں ، ان کوئنیمت سمجھو، اور اسی طرح فراغت کے جوانحات اللہ تعالیٰ نے عطافر مائے ہوئے جیں ، ان کوئنیمت سمجھو، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہے

شعر بكثرت يزها كرت تيم كه:

ا بھی ہوان کی آ ہٹ پر میں آ تکھیں کھول ویٹا ہوں وہ کیا وقت ہوگا ، جب نہ ہوگا ہے بھی امکال میں

ا بھی تو ہاتھ یا وَل جل رہے ہیں، اس وقت اگر بھے کرلو گے تو نیکیوں کا مر ماہیج جم ہوجائے گا بیکن ایک وقت ایسا آئے والا ہے جب نہ ہاتھ چلیں گے،اور نہ یا وَل چلیں گے،کو کی شخص بھی اس وقت ہے مشکی نہیں۔

کس چیز کا انظار کرر ہے ہو؟

تر مذی شریف میں ایک حدیث ہے، جس میں ای مضمون کوحضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ،اے اللہ کے بندو! نیک کام کرنے کے لئے کس جیز کا انتظار کر دہے ہو؟ فرمایا:

> هَلُ يَسْتَطِرُونَ الاَ فَقُرَا مُنْسِينًا ، أَوْ غِنِّي مُطُعِبًا ، أَوْ مَرْضًا مُفَسدًا ، أَوْ هَرَمًا مُصَدا ، و مؤتًا مُخهِزًا ، أو الدِّجَّالَ ، فَشَرُّعَائِبٍ يُنْتَطِرُ ، أو السَّاعَة ، فَالسَّاعَةُ أَدْهِي وَآمَرُ لـ

(ترمدي، كتاب الزهد، باب ماحاء في السائرة بالعمل)

کیا فقرو فاقہ کا انتظار ہے؟

"فَسَفَهُ أَمْسِبِتَ" "كياأَس بات كالنّظاركرر ہے ہوكدا بھی تو پیمے ہیں ،كل

صدقہ کردیں گے، پرسوں کردیں گے، تو کیا تم اس بات کا انظار کررہے ہو کہ تمہارے اوپرفقر و فاقہ آ جائے ، مفلسی آ جائے ، جوفقر وافلاس تمہیں صدقہ و خیرات کرنے کو جھلا دے ، کیا اس دفت کا انتظار کررہے ہو؟ کیا اس وفت صدقہ کروگ ارے بھائی! جب آج تمہارے پاس پیے موجود ہیں تو ان کواللہ کی راہ میں خرچ کرو، کل کومعلوم نہیں کیا صورت ہو۔

## کیا مالداری کا انظار ہے؟

"اُؤ غِنْی مُطُغِیًا" کیاتم الی مالداری کا انتظار کررہے ہو جوتہ ہیں سرکش بنا دے۔ یعنی نیک کام کو بیسوچ کرٹال رہے ہو کہ آج تو نقلیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے، ابھی تو اپنی تجارت میں اور ملازمت میں مصروف ہوں، جب ذرا فارغ البالی حاصل ہوجائے گی تو اس وقت نقلیں بھی پڑھیں گے، اور تبجہ بھی پڑھیں گے، اشراق اور چاشت بھی پڑھیں گے، اور صدقہ کریں گے، ابھی تو فارغ البالی نہیں ہے، ابھی تو ذرا تجارت کو ترتی دیں ہے، البھی تو فارغ البالی نہیں ہے، ابھی تو ذرا تجارت کو ترتی دیں ہے، البھی تو فارغ البالی نہیں ہے، ابھی تو ذرا تجارت کو ترتی دیں ہے، مال بڑھا نا ہے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے ہو جو تہمیں سرکش بنا دے، کیا معلوم کہ جب خوشحالی اور مالداری کا انتظار کررہے ہو جو تہمیں سرکش بنا دے، کیا معلوم کہ جب خوشحالی اور مالداری حاصل ہوجائے ، اور پھر تکبر اور سرکشی میں ایسے بنتلا ہوجاؤ کہ پھر نئی کی طرف دھیان بی نہ جائے۔

## کیا بیماری کا انتظار ہے؟

"اُوُ مَـرُصًا مُفَسِدًا" یا اس وقت نیکی کو بیسوچ کرنال رہے ہو کہ اس وقت ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں ،صحت حاصل ہے ، اور عافیت حاصل ہے ، فلاں نیک کام کل ہے کریں گے ، پرسوں ہے کریں گے ،اس طین ٹالتے ٹالتے تمہارے او پر کوئی بیماری آجائے ، جو تنہیں فساد میں مبتلا کردے ،اور پھرتم کچھ کرنے کے قابل بھی نہ ہو۔

### كيابره هايے كا انظار كررہے ہو؟

"او هرما مُعدد " واس وقت نيك كامون كوييسوج كرال ريب موكدا بهي تو میں جوان موں ، ابذا نیک کا موں کی کیا جددی ہے، ابھی تو جوانی میں کچھالذ تیں حاصل کرلیں، جوانی کا آجھ مزہ لے لیں ، جوانی میں میش وعشرت کرلیں ، جب ذرا عمر ڈھل جائے گی ،اس وقت انشاءاللہ تو بہ بھی کریں گے،اور نیکیال بھی کریں گے، تبجد بھی پڑھیں گے، مبدین بھی جایا کریں گے،صدقہ وخیرات بھی کریں گے۔ آج پیقسور بے ثار نو جوانوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ ارے بھائی جوان ہیں ، نیک کام کرنے کی کیا جندی ہے، اور پیلوٹ ان نوجوانوں کوملامت کرتے ہیں جو اللہ کے رائے پر چل پڑت ہیں۔اس لئے حضور افتدس صلی اللہ ملیہ ہلم فرمارے ہیں کہ کیاتم ایسے بز حاب کا انتظار کررہے ہوجوتمہیں سٹھیا ڈالے، جب بڑھایا آعے گاتواس وقت ته ري په حالت جوگي كه ندمند يل دانت ، ند پيك يل آنت ، ند کام کرنے کی طاقت اور توت ااس وقت اگر کوئی نیک کام کرنا بھی جاہو کے تو سرت کے سوالور کیا ۱۵۰ ولا تارومی رحمة القد طبیر قرمات میں کد

وقت پسری گراگی ظالم می شود پرهیز گار د حرر عوله کردن شده کا بیعمسر بست

ارے بڑھاہ بین و ظالم بھیٹریا بھی پر بینزگار بن جاتا ہے، اور بکریوں کو کھانے سے تو ہائریت ہے، لیکن وہ اس آئے تو ہائرتا ہے کہ اب چیر کھاڑ کرٹ ک طاقت ہی نہیں رہی ، اب اس بجری پرحملہ کرنا جا ہے، جب بھی نہیں کرسکت ، تو اب تو ہہ کر کے بیٹھ گیا، تو کیا تو بہ ہوئی؟ لہٰذا ہر ھاپے میں تو بہ کرلینا کوئی کمال نہیں،اس لئے کہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیٹر یا بھی تو بہ کرلیتا ہے، پر ہیز گار بن جاتا ہے، ہاں جوانی کی حالت میں تو بہ کرنا،اللہ کے حکم کی خاطر اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا اور پامال کرنا، میہ ہے پیٹیمروں کا شیوہ۔

يه ہے شيوه پيغمبري

حفزت بوسف علیہ السلام کود کیھئے کہ بھر پور جوانی ہے، اور صحت کے اعلی مقام پر ہیں، حسن ج ` کے اعلی مقام پر ہیں، یہاں تک کہ دل میں گناہ کا خیال بھی آر با ہے، لیکن خیال آنے کے باوجود اپنے کو اس گناہ ہے بچایا، یہ ہے شیوہ پنیمبری۔ اس لئے حضور اقد س صلی املہ علیہ وسلم فر مارہے جیں کہ کیاتم نیک کاموں کے لئے بڑھا پ کا انتظار کررہے ہو، جب کہ اس وقت تم بچھ کرنے کے قابل نہیں رہوگے۔

کیاموت کا نظار کررے ہو؟

بھر فرمایا' او مسانسا منحیہ ا' کیاتم نیک کا موں کونال کرموت کا انتظار کر رہے ہو، یا در کھوموت تمبارے پاس اچا تک آجائے گی ، وہ سب قصد ختم کروے گی ، پھر فرمایا' او السدَحیال ، فسٹرُ عائب یُسْتَطُر' ' یاتم نیک کا موں کونال کر دجال کا انتظار کر رہے ہو کہ جب دجال آجائے گا تو میں نیک کام کروں گا۔ ارے دجال تو وہ ہے کہ جتنی عائب چیزوں کا انتظار کر رہے ہو، ان میں سے بدترین چیز' دجال' ہے ، جب دجال کا فتدا سے گا تو اس ، فت پریشانی میں جتا ہو جاؤ گے ، اور نیکی کا موقع نہیں سلے گا ، خود حضور اقد س صلی القد علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ ما تی ہے تا میں مقال کر رہے ہو ؟''او اسسا عدہ وسال کے فتنے سے پناہ ما تی ہے تیا میں متنا کی مصیبت کی مصیبت کی بہت ہو میں مت آئے گی اس وقت نیک کام کریں گے ، وہ قیامت تو بردی مصیبت کی جب قیامت آئے گی اس وقت نیک کام کریں گے ، وہ قیامت تو بردی مصیبت کی

چیز ہے، اس وقت تو عمل کا دروازہ بی بند ہوجائے گا۔ بہر حال حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے ہیں کہ س چیز کا انتظار کر دہے ہو؟ اپنی اصلاح کے لئے ، نیکیوں کی طرف بڑھنے کے لئے ، گناہوں سے بچنے کے لئے ، اور تقوی اختیار کرنے کے لئے ، اور تقوی اختیار کرنے کے لئے ، اللہ کے رسول صلی لئے ، اپنے آپ کو اللہ تق لی کامطیح اور فر ما نبر دار بنانے کے لئے ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پڑل کرنے کے لئے آخر کون سے وقت کا انتظار کر دہے ہو؟ کی ہوا ور فراغت ہمیشہ رہے گی ، اور کراغت ہمیشہ رہے گی ، اور فراغت ہمیشہ رہے گی ۔ وقت ہمیشہ رہے گی ۔ وقت ہمیشہ رہے گی ۔

#### خلاصہ

بہر حال! یہ حدیث توجہ دلا رہی ہے کہ اس زندگی کے جولیات اللہ جل شانہ
خرج کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں جس خرج کرو، اور نفس و شیطان ہے
مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرو، خواہشات کے نلام نہ بنو کہ جو جی جس آیا بس اس
مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرو، خواہشات کے نلام نہ بنو کہ جو جی جس آیا بس اس
کے چیچے چل پڑے، جو نفس نفس کا غلام ہو کر زندگی گڑار ہے تو یہ کوئی زندگی نہیں،
الی زندگی ہے اللہ کی یناہ ما تحو، کوشش بھی کرو، اس کے لئے وعا بھی کرو کہ اوقات
زندگی سے مصرف پرخرج ہوں، اور صحت و فراغت کے لمحات کی قدر ہو، اور اس کو صحح
طریقے پرخرج کرنے کی تو نیش ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے اور اپنی رحمت سے
مجھے اور آ ہے سب کو اس پر شمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آجین۔
و آخر دعو انا ان الحد مد لللہ دیت الغلمین



مقام خطاب: جامع معجد بیت المکزم گلشن اقبال کراچی

گشن اقبال کراچی وفت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : 14

### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

## وفت برط ی نعمنت ہے

المتحسد لله تحمدة و نستعينة و نستغفرة و توم به و تتوكل عليه و و تتوكل عليه و تتعويد و الله فلا مصل الله و في شرو الفي الله فلا ما و قائم الله الله الله الله و خدة الم الله و الله و

(بحاري، كتاب الرفائق، باب ما جاء في الصحة والفراخ، حديث بمير ٢٠٤٩)

تمهيد

ہزرگان محترم و ہرا دران عزیز! گذشتہ کل بھی میں نے یہی صدیث تلاوت کی تھی ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ'' دونعتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت ہے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ، ایک صحت کی نعت اور دوسری فراغت کی نعت 'اس صدیث کا دوسرا تر ہمداس طرح بھی کر ہتے ہیں کہ' دونعتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے ہیں لوگ گھائے کے سودے ہیں ہیں' گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے ان دونو ل نعتوں کو تاجر کے مال تجارت سے تثبیہ دی ہے کہ یہ' وقت' ایک مال ہے ، جھے کوئی شخص تجارت ہیں اپنا سر ماٹید لگار ہاہے ، وہ سر مابیاس لئے لگا تا ہے تا کہ اس میں اضاف ہو ، بڑھو تر ی ہو ، اور نفع ہولیکن اگر تجارت کے اندر فائد واور نفع ہونے کے بجائے اصل سر مابیہ کی ، وب وائے تو یہ خسارہ ہے ، نقصان اور گھا تا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دئلم نے صحت اور فراغت کو تاجر کے سر مائے ہے تثبیہ دی ہے کہ یہ صحت جو تہمیں ملی ہوئی ہے ، یہ تہمارا سر مابیہ کہ یہ صحت جو تہمیں ملی ہوئی ہے ، یہ تہمارا سر مابیہ کہ یہ صحت جو تہمیں ملی ہوئی ہے ، یہ تہمارا سر مابیہ اندر بھی بہتری ہو ، اور وہ نفع یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی بہتری ہو ، اور وہ نفع یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی بہتری ہو ، اور یہ ہو نے اخت آخرت کی بہود کے لئے استعال ہو۔

میکھروہ مسر مابیہ ڈ و یہ گیا

اگراس صحت کی نعمت کوضائع کردیا، ضائع کرنے کا مطلب میہ ہے کہ اس کو کسی نفع بخش کام میں نبیس لگایا، بلکہ نفنول ضائع کردیا تو اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ سرمامید ڈ وب گیا۔ یا جوفر اغت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی تھی ،اس کوغلط مصرف میں استعمال کرلیا، اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ سرمامید ڈ وب گیا۔ اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میہ دو نعمیں الیں ہیں کہ جن میں اکثر لوگ خسارہ المحاتے ہیں، اوران کا سرم میہ بھی ڈ وب جاتا ہے، اور نفع بھی حاصل نہیں ہوتا۔
عمر فسمانہ سازگر رتی جلی گئی

ال حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے عجیب وغریب تعلیم دی

ب، اورحقیقت کو بیان فر مایا ب، واقعہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ دھو کے میں پڑے
ہوئے ہیں، اوقات زندگی کو میچ مصرف میں استعال کرنے کی فکرنہیں ہے، اوقات
زندگی بے فائدہ ضائع ہور ہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جس میں ان ناحسرت
کرےگا کہ کاش اہمی ان اوقات زندگی کو میچ کام میں فرج کر لیتا۔ ہمارے خفرت
ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ علیہ فر ماتے سے کہ آخر میں جاکر بیانجام ہوتا ہے کہ:
میں ویکھتا ہی رہ گیا نیں رہ گیا ہی رہ گیا ہی رہ میا

ین ویطا بی ره میا میزند می و سمام عمر فسانه ساز گزرتی چلی گئی شد گذره صور گذری شده ایسان

لعنی مجمع شام ہوگئی، شام مجمع ہوگئی، دن گزرتے چلے گئے، گزرتے چلے گئے،

اوراس وقت میں جو کام کرنا جاہیے تھا، وہ نہ کر سکا۔

يالخ چيزوں کوغنيمت مجھو

ا نیما علیهم السلام ای لئے تشریف لاتے ہیں تا کہ وہ ہمیں اور آپ کو اس پر متنب کریں کہ خدا کے لئے اس نعمت کی قدر کرلو، یہ سبت جو ملی ہوئی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ،فراغت کے جولحات ملے ہوئے ہیں ، وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں، ایک حدیث ہیں حضوراقد س مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ.

> > جواني كوغنيمت مجھو

پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے ننبت مجھو، ایک سد کہ اپن جوانی کو

غنیمت سمجھوں بل اس کے کہ بڑھا پا آجائے ، جوانی میں طاقت ہے، قوت ہے، جذبہ ہے، کرنا چاہو گئے تو اس جوانی کو استعمال کر کے بہاڑ بھی ڈھو سکتے ہو، اور محنت کر کے اپناڑ بھی ڈھو سکتے ہو، اور محنت کر کے اپنے گئے آخرت میں ذخیرہ کر سکتے ہو لیکن جب میہ جوانی گزرجائے گی ، اور بر ھا پا آجائے گا، تو ہاتھ یا ہی نہیں چلیں گے ، ان میں طاقت ختم ہوجائے گی ، اس وقت اگر کرنا بھی چاہو کے تونہیں کر سکو گے۔

#### صحت كوغنيمت مجھو

دومرے بیک انہ بی رئ کے پہلے 'صحت' کونٹیمت مجھو، کیونکہ جب بیاری آجائے گی تو پھر پچھنیس بن پڑے گا، تیسرے بید کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال ودولت دی ہےاس کونٹیمت مجھو، قبل اس کے کہ نقر و فاقہ کی نوبت آجائے ،ادر جو پچھاللہ تعالیٰ نے دیا ہے ،اس کواس کے مصرف پرخرج کرلو، جب فقر آجائے گا تو پھر پچھنیس کرسکو گے۔

#### عبرتناك واقعه

حفرت تھانوی رہمۃ القد علیہ نے ایک وعظ میں ایک واقعہ بیان فرمایا جو بڑا عبرتناک ہے، وہ یہ کہ اس کہ میں ایک نواب صاحب تھے، بہت بڑے رئیس اور صاحب جائیداد تھے، بہب ان کا انتقال ہوا تو بہت دولت چھوڑ گئے، ان کا ایک بیٹا تھا، اور ایک بیٹی تھی، یہ ، نوں تو نواب زادے تھے، ان کے دماغ عرش معلی پر رہنے تھے، کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور اپنے تکبر اور غرور میں مست تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صاحب زادے کو ماچس جلانے کی ضرورت چیش آگئی، اور جب تیلی کو ماچس پر رہنے ا، اور تیلی جل گئی تو اس میں سے ایک یُونگی، اور وہ یُو صاحب زادے کو بہت بندآگئی کہ یہ بو بہت اچھی ہے، چنانچہ اس کے بعد صح سے صاحب زادے کو بہت بندآگئی کہ یہ بو بہت اچھی ہے، چنانچہ اس کے بعد صح سے صاحب زادے کو بہت بندآگئی کہ یہ بو بہت اچھی ہے، چنانچہ اس کے بعد صح سے صاحب زادے کو بہت بندآگئی کہ یہ بو بہت اچھی ہے، چنانچہ اس کے بعد صح سے صاحب زادے کو بہت بندآگئی کہ یہ بو بہت اچھی ہے، چنانچہ اس کے بعد صح سے

کے کرشام تک ان کا بیہ مشغلہ ہو گیا کہ ، چس خریدی جار بی بیں ،اور بیصاحب زادے اس کوجلا کراس کی پوسو تنہمے جارے ہیں ،اوراس سے لطف لے رہے ہیں ، اوراس میں چیسہ بر ہا وہور ہاہے۔

#### صاحب زادي كاحال

صاحب زادی ایک مرتبہ بازارگئیں،اور کیٹر اخریدا،اور جب وکا ندار نے قیبی ہے کے لگا کر ہاتھ ہے کیٹر اچواڑاتو اس کی آ وازصاحب زادی کو پہندآ گئی، اب واپس گھر آ کر بازار ہے مزید کیٹر ہے مثبوا کران کو پھڑ دایا جار ہا ہے،اب ون رات صاحب زادی کا بھی مشغنہ ہوگیا کہ کیٹ ول نے بتی ن کے تھان مثبوا تیں،اور ان کواپے سامنے بھڑ وا تیں،اوراس کی آ وازین کرلطف اندوز ہوتیں،اوراس میں اوراس کی آ وازین کرلطف اندوز ہوتیں،اوراس میں بیسے برباوہ ہور ہا ہے ۔ تیجہ بیہ اکر ساری دولت انہی دوشغلوں بیس ختم ہوگئی،اور بعد میں بیدود نول بھیک کا بیالہ لے کر بازار میں وائٹا کرتے سے ،اور جس بازار میں مانگئے سے ،وہ وآتی بھی ''بیٹم بازار'' کے نام ہے ،شہور ہے ۔ایک وقت تی جب اپنا روبید بیسے بیسے مصرف میں خری کر بازار میں وائٹا کرتے سے ،اور کی وائٹ کی نو بت ایک ،اب اگر سے مصرف میں خری کرنا بھی چ ہیں تو اس کا کوئی راستہ نہیں،ای لئے شور اقد سلی انقد ملیے وائی کرنا بھی چ ہیں تو اس کا کوئی راستہ نہیں،ای لئے حضور اقد سلی انقد ملیے وائی کی جو مال القد تھا کی نے دیا ہے اس کو نفیرت سلی مستجھوہ قبل اس کے کہ وہ مالی کہ جو مال القد تھا کی نے دیا ہے اس کو نفیرت سلی سے مجھوہ قبل اس کے کہ وہ مالی چھن جائے ۔

#### فرصت كوغنيمت مجهو

چوتھا بیرکہ 'وُ فسراعث فسل شُعْبت 'لیٹی جب فرصت میس ہو،اور آ دمی کے پاس وفت ہو،اور آ دمی کے پاس وفت ہو،ان کو فنیمت سمجھے،قبل اس کے کہ شغویت آ جائے،اور کو نی وفت کا م کرنے کے لئے ندیلے۔ آخر میں فر مایا''و حسامت وہل موست '''' ویا کہ آخر میں خلاصہ ویدیا کے مرنے بے پہلے زندگی کونٹنیمت سمجھو، بیے زندگی سر مایہ ہے، جو امتد تبارک وتعالی نے مط فر مایا بواہے،اس کوسیح طریقے ہے استعال کرلو ،اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اگر اس کوسیجے طریقے سے استعال کرلو گے تو یہی زندگی آخرت کا سر مایہ بن جائے گی۔

## زندگی کوتول تول کرخرچ کرو

میہ جو تھم ہے کہ موت کی تمن مت کرو،اس کی ایک وجہ میہ بھی ہے کہ اُ سراس وقت جو زندگی ٹی ہوئی ہے کہ اُ سراس وقت جو زندگی ٹی ہوئی ہے اس کا ایک ایک لیحہ اس وجہ سے لیمن ن کے اُنجا نے کون سالحہ ابتد تعالیٰ کی رضائے سی کام میں صرف ہو ہو ہے ، و و تبہ را بیز اپار کراوے۔ اس سنے اس زندگی کو نتیمت سمجھو،اس سنے کہ میز ندگی تمہار نی نہیں ہے کہ تم اپنی مکیت سمجھ کر جس طرح چا ہو خرج کر و، میہ المانت ہے، جو الند تعالی می افر ف سے تمہیں دی گئی ہے، اوراس مقصد کے لئے دی گئی ہے کہ تم اس کے دی گئی ہے۔ اوراس مقصد کے لئے دی گئی ہے کہ تم اس کے ذرایعہ تر برح کا سرمایہ بنا و کے لہٰذااس زندگی کو تو ل تول سرخرج کرو۔ میں میں شہیں ایک بہا نہ ہے۔

آج ہم اینا چارد لے کر دیکھیں کہ کیا ہمارے اوقات سی استعمال ہور ہے ہیں؟ بیزندگی سیح مصرف پر ٹررری ہے؟ فضولیات میں ، بیے فائد و کا مول میں ، لا یعنی امور میں تو خری نہیں ہوری ہے؟ ہم آ دمی اس کا جائزہ لے تو اس کو بی نظر آئے گا کہ زندگی کا آئے نہیں تو بہت بڑا حصہ ہم فضولیات میں خرج کرویتے ہیں ، آج جس سے بات کروتو ایک جملہ ہرآ دمی کی زبان پر ہے کہ فرصت نہیں ہے'' وقت خرج کردتو شہیں ہے'' وقت نہیں ہے'' کیوں فرصت نہیں ؟ اگرتم حساب کر کے وقت خرج کردتو شہیں فرصت ہیں جائے فرصت نہیں ہے۔ فرصت نہیں جائے کہ دیا ہے۔

### پچاس سال پہلے کا تصور

آج سے بچاس سال پہلے کا تصور کروتو اس میں نہ گیس کی سہولت ہے، نہ مصالحہ مینے کی مشین ہے، ندآٹا گوندنے کی مشین ہے، ہر کام ہاتھ سے کیاجار ہاہے، چولھا جلانے کے لئے آ دھا گھنٹہ در کار ہے ، اگر جائے بھی یکانی ہوتو صرف چولھا جلانے کے لئے آ دھا گھنٹہ جا ہے۔ اس وقت بیصورت ہے کہ چو لھے کا کان مروز ا، اور چولھا جل گیا، اب بیآ دھا گھنٹہ نے گیا، سوال بیہ ہے کہ آ دھا گھنٹہ کہال گیا؟ يهلے خواتين خود چکی ميں آٹا پيتي تھيں، پھر آٹا خود گوندتيں، پھررو ٹي يکا تيں،اب تو پيا ہوا آٹا موجود ہے،مثین نے اس کو گوند دیا،اس کوخاتون نے توے برڈالا،روٹی یک منى - يملے مصالح بسل پر يسيے جاتے تھے، اب مشين ك ذرايد ايك منت ميں مصالحہ تیار۔ یہدے سفر میں بہت وقت لگتا تھا، لا ہور جانا ہو، ریل ہے جا کیں تو چوہیں مھنے وَيَنْفِينَهِ مِينَ لِلَّتِي سِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ جِهِازَ مِصْحَ جِاؤَ ،اورشام كوكام كرك كرا حي والي آ جاؤ، په سارا وقت نځ گړ ،ليکن په وقت کهال گيا ؟ پهرجمي په کهتے ہيں که" فرصت نہیں ملتی''' وقت نہیں ماتیا'' بیرسارا وقت نضولیا ت میں جلا گیا، ٹیپ ٹاپ میں بیروقت گیا ، لا بعنی امور میں گیا الیکن کسی صبح مصرف میں استعمال نہیں ہوا۔ "ام الامراض" ونت كي قدرنه كرنا

میرے بھائیو! میں آپ ہے پہلے اپنے آپ سے خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنا جائزہ میں تو یہ نظر آئے گا کہ ہماری بہت بڑی بیماری جو''ام الا مراض'' ہے، وہ'' وقت کی قدرنہ کرنا'' ہے، اوراوقات کولا یعنی امور میں صرف کرنا ہے، کہمی کہیں گئر ہے ہوگئے ، اور فضول با تیں شروع کردیں ، اور وقت ضائع کردیا ، جس کمیں گئر ہے ہوگئے ، اور فضول با تیں شروع کردیں ، اور وقت ضائع کردیا ، جس کے نتیج میں نہ اوقات میں برکت رہتی ہے، اور نہ بی کام نمٹنے ہیں ، اور بیرونا ہر وقت رہتا ہے کہ'' وقت نیس '' فرصت نہیں'' ۔ اگر احد تعالیٰ وقت کی قدر بہچانے کی تو بہتا ہے کہ '' و ہے تقاب کے سے سے سے اگر اس طریقے سے عیادت کر فے کے لئے گئے وقت ضائع ہوگا اور نہ ہی و ہا ہے ، اگر اس طریقے سے عیادت کر و گے تو ندا پنا وقت ضائع ہوگا ، ندید کہ و ہاں جا کر جم کر بیٹھ گئے ، اپنا وقت بھی ضائع ہوگا ، ندید کہ وہاں جا کر جم کر بیٹھ گئے ، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں ۔ اور دو سرے کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں ۔ یا مثلاً کس سے ملا قات کے لئے گئے تو سنت طریقے سے ملا قات کر و، ضر ورت کی یا مثلاً کس سے ملا قات کے لئے گئے تو سنت طریقے سے ملا قات کر و، ضر ورت کی بات کر کے اور تھوڑ ا بہت بنی مذاق کر کے رخصت ہوجا ؤ ، لیکن ملا قات کے اندر بات کر کے اور تھوڑ ا بہت بنی مذاق کر کے رخصت ہوجا ؤ ، لیکن ملا قات کے اندر بات کر کے اور تھوڑ ا بہت بنی مذاق کر دینا ہے ، جیسے نواب زاد ہے نے ما چس جلانے میں اپنا سر ، یہ ضائع کر دیا تھا ، یا جیسے نواب زاد کے نیا ہے وقت کا میں اپنا سر مایہ ضائع کر دیا تھی نشونیات ہیں ا ہے وقت کا میں اپنا سر مایہ ضائع کر دیتا ہے ، قسونیات ہیں ا ہے وقت کا میں مایہ ضائع کر دیتا ہے ۔ بی مات کی طریق ہی نشونیات ہیں ا ہے وقت کا میں اپنا سر مایہ ضائع کر سے دیتے ہیں ۔

### بزرگوں کا وقت کوا ستعال کرنے کا انداز

میرے والد ما بدر حمد القد علیہ فرمایا کرتے تنے کہ اوقات کوتول تول کر فرج کروہ مثلاً پہلے ہے یہ ذبی میں رہے کہ فلال موقع پر جھے پانچ منٹ کا وقت طے گا،
میں اس میں فلال کام مربول گا۔ جن اللہ کے بندول کوالقد تعالیٰ وقت کی قدر پہچا نے
کی توفیق عطافر ماتے ہیں ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوتا اور پھے نہیں تو چلتے
پھرتے ،اٹھتے ہیٹھتے زبان پرالنہ کا ذکر جاری ہے۔ حافظ ابن تجر رحمۃ القد مدید، جواو نے
در ہے کے محدث، فقیہ اور مالم تھے، تھا نیف کے دریا بہاد ہے، ان کے حالات میں
کھا ہے کہ وہ لکڑی کے تم وہ ت کہتے ، تو لکھتے تلم کی نوک جب تھس جاتی تو چاتو
سے اس پر قط لگانے کی ضرورت پیش آتی ، جتنی ویر قلم پر چاتو ہے قط رگاتے ، اس

#### وت کوہمی ضائع نہیں کرتے تھے،اس وقت کوذکر اللہ میں صرف کرتے تھے۔ بے فائدہ کا مول میں وقت ضائع کرنا

بہرحال میں سے شام تک کے اوقات کا جائزہ لو کہ میں ان اوقات کو کہاں خرج کرر ہا ہوں، یافضول کا موں میں خرج کرر ہا ہوں، یافضول کا موں میں خرج کرر ہا ہوں، یافضول کا موں میں خرج کرر ہا ہوں۔ یا در کھیے ! جو وقت بے فائدہ اور نضول کا موں میں حرب ہور ہا ہے وہ بھی در حقیقت مصربی ہے، کیونکہ وفت کا سرمایہ بے کار ضائع ہور ہا ہے۔ ویجھے! تا جر ہر وقت اپنا فی کدہ ویجھتا ہے، اگر کسی کام میں فائدہ نہ ہوتو فائدہ نہ ہونے کو وہ فقصان سے تعبیر کرتا ہے، حالا نکہ فقصان تو اصل میں فائدہ نہ ہونے کا جب سرمایہ ڈوب جائے، لیکن تا جرفقع نہ ہوئے کو بھی نقصان میں شار کرتے ہیں۔

#### جاريبيكا فائده

ہمارے ایک دوست حکیم نظامی صاحب مرحوم تھے، وہ ایک دن قصہ سنا رہے تھے کہ یہ جو نیے''ہندو تاجر'' ہوتے تھے، یہ برقتم کی تجارت کرتے تھے، اور تجارت میں بڑے ماہر ہوتے تھے،اگروہ بنیا''میمن'' بھی ہوتو وہ اور زیادہ ماہر ہوتا تھا، جیے'' کریلا نیم چڑھا'' ہمارے ایک میمن دوست سیسنا رہے تھے کہ ہمارے یہال میمنوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک میمن تاجر کا جب انتقال ہواتو اس سے فرشتوں نے بوچھا کہ تہمیں'' جنت' میں لے جا کیں یا''جہنم'' میں لے جا کیں؟ تو اس تاجرنے جواب ویا کہ جہال جار چیے کا فائدہ ہو، وہاں لے جا کیں۔

#### ایک بنیے کا قصہ

بهر حال ایک بنیا عطارتها، دواؤں اور مطرول کی دکان تھی ،ایک دن اس کو

کہیں جانا پڑ گیا تواس نے د کان پراینے میٹے کو بٹھا دیا ،اوراس ہے کہا کہ دیکھو! ذیرا خیال ہے کا م کرنا ،اور دیکھو! یہ دوشیشیاں بظاہر دیکھنے میں ایک جیسی گتی ہیں ،لیکن ان دونوں کی قیت میں ہڑا فرق ہے، پیشیشی دورویے کی ہے،اور پیدوسری شیشی ووسورویے کی ہے، اس لیے احتیاط ہے کام لینا، کہیں ایسانہ ہو کہتم دوسو والی شیشی دوروپے میں فرونت کے وہ اور اس کے نتیج میں بڑا نقصان ہوجائے ، مبٹے نے کہا ٹھیک ہے، میں مجھے "یا ۱۰س کے بعد وہ جیا گیا ،اس کے جانے کے بعد وہ بیٹا اپنے و ماغ میں بیہ بات بٹھا ر ہاتھا کہ بیہ بوتل دورویے کی ہے،اور بیہ بوتل دوسورویے کی ے، پار باراس کا ذہن میں تحرار کرتار ہا، یہاں تک کدا یک خریدارآ گیا،تو جیٹے نے غلطی ہے دوسور و بے والی بوتل دورو بے میں فروخت کرد**ی۔ جب بنیا** واپس آیا تو ہیے سے بوجیا کہ بیسار با،اوران بوتکوں میں ہے کوئی بوتل تونہیں کبی؟ ہیٹے نے کہ كه بإن ايك بوتل بكي ، يو تيمنا كه كنت مين يتي؟ بيني نے كہا: دورويے ميں ، وہ بنيا ما تھا بکڑ کر جیٹے گیا کہ تو نے میراا تنا نقصان کردیا ،تو حرام خور ہے ، میں تجھے اتنا سمجما كر گيا تھا، مجھے جس بات كا خطرہ تھا، وہ ہى ہوا، مشے كوخوب ڈا نٹا۔اس مشے كو برزا افسوس ہوا کہ میں نے باب کا نقصال کردیا،اب اس میٹے پر ندامت، شرم، بشیمانی، اورصدمه طاری ہوگیا ، ۱۰ رساراون ای صدے میں گزرگیا کہ میں نے اپنے باپ کا ا تنا بوانقصان کردیا، جب سارا دن اس طرح گزرگیا کهصدے کی وجہ ہے ہے نے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ با وینے نے کہا ہے! خیر جونقصان ہونا تھا، وہ ہوا،لیکن سیم نے جو بولل دورو پے کی نیک اس میں جھے میں چھی نفع کے میں ،اپنی جیب سے پچھ نہیں گیا، البتہ جوغم ہے، واس بات کا ہے کہ جونفع کمانا تھا، وہنیں کمایا،ور نہاصلی رماسيبين ڈوبا۔

#### فائدہ نہ ہونا نقصان ہے

بہرھال تا جراس حساب ہے کا م کرتا ہے کہا گرنفع نہیں ہوا تو وہ بھی نقصان
اورگھا تا ہے۔ای طرح زندگی ہے تا ہے اندر بھی حسب کرلو کہ زندگی ہے جس
لیمے سے دنیا کا یا آخرت کا فائد ونہیں پہنچا تو وہ بھی نقصان اور گھا تا ہے،اس لئے کہ
پیمرعزیز گزرتی چلی جارہی ہے۔اب دویا تیس عرض کرتا ہوں، جو ہزرگوں ہے تی
ہوئی ہیں،الند تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے اس پڑھل کی تو فیق عطا فرما دے تو انشاء اللہ
اللہ کی رحمت نے سید ہے کہ زندگی کارآ مد ہوجائے گی،وہ دویا تیس سے ہیں۔
وفت کی انہمیت کا احساس بیدا کرو

پہلی بات میں کہ ذہمن میں اس بات کی اہمیت بٹھا و کہ میری زندگی کا ایک لیے فتیتی ہے، وقت کی اہمیت کا احساس ول میں بٹھا کیں ،اور وقت کی اہمیت کا احساس ہی نہ ہوتو پھر بات آ گے نہیں چل سمتی ، میں بے شارلوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے دلول میں وقت کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ، وہ سیجھتے ہیں کہ اگر تشدہ میر دی گھنٹہ بات چیت میں گزار دیا تو اس میں کیا نقصان ہے؟ اس کا مطلب سے کہ وقت کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ، جو صدیث میں نے تلاوت کی اس کے الفاظ کو یا دکر و، اور اہمیت کا احساس ہی نہیں ، جو صدیث میں نے تلاوت کی اس کے الفاظ کو یا دکر و، اور پھر بار باراس کا تصور کر وجو حضور اقد س صلی التد علیہ وسلم ارشاد فر مار ہے ہیں کہ معمدال معمول فیھما کیبر میں الباس الصحة و انفواغ۔

دیممنال معمول فیھما کیبر میں الباس الصحة و انفواغ۔

دیممنال معمول فیھما کیبر میں الباس الصحة و انفواغ۔

امرای، کا دوسر سے ارشاد کا تصور کر وجس میں آ ہے نے فر مایا است خدات فعل ہو مند .

وصد خدت فعل سقمت، و عدالہ فعل ہو مدن.

فىل سُعْنَك، و حياتُكَ قَتُلُ مؤنَك \_ (معكاة /تابالة كُنّ رقّ ٥٩٨٧)

جب بار باران احادیث کے الفاظ اور معانی کا تصورول میں لاؤ گے تورفتہ
رفتہ وقت کی اہمیت دل میں پیدا ہوگی ،اوراس کے نتیج میں وقت ضائع کرنے ہے
بیچنے کی کوشش کرو ئے۔ائند تعالی اپنے فضل وکرم اورا پی رحمت ہے ہمیں ان باتوں
پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ،اوروقت ضائع کرنے ہے بچائے ،آمین۔
فرآخر حوالا ان الحد حد للّه دب العظمین



مقام خطاب به مع مجد بیت المکرّ م گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

## بشر الله الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ

# نظام الاوقات كى اہميت

الْحَمُدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَسَنتَعِينُهُ وَنَسْتَعُفِرُهُ وَسُوَّمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ، وَنَعُودُ اللهُ وَسُعُودُ اللهُ عَلَيهِ، وَسُعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ آنفُسِاوَمِن سَيَّنَاتِ اَعْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُنصِلًا لَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاصْحَابُ وَالله وَاصْحَابُ وَالله وَاصْحَابِه وَالله وَسَلّم تَسُلُهُ مَ الله وَاصْحَابِه وَالله وَسَلّم تَسُلُه مَ مَا لَه وَاصْحَابِه وَالله وَاصْحَابِه وَالله وَسَلّم تَسُلِهُ مَ تَسُلِهُ مَا كَثِيرًا لله وَاصْحَابِه وَالله وَسَلّم تَسُلِهُ مَ تَسُلِهُ مَا كَثِيرًا لله وَاصْحَابِه وَالله وَاصْحَابِه وَالله وَاصْحَابِه وَالله وَسَلّم تَسُلِهُ مَا كَثِيرًا لله وَاصْحَابِه وَالله وَاصْحَابِه وَالله وَسَلّم تَسُلِهُ مَا كَثِيرًا لله وَاصْحَابِه وَالله وَسَلّم تَسُلِهُ مَا كَثِيرًا له وَاصْحَابِه وَالله وَسَلّم تَسُلِهُ مَا كَثِيرًا له وَاصْحَابِه وَالله وَاصْدَابُه وَالله وَاصْدَابُهُ وَاللّه وَاسْلَم الله وَاصْدَابُه وَالله وَاصْدَابُه وَالله وَاصْدَابُهُ الله وَاصْدَابُه وَالله وَالله وَاصْدَابُهُ وَاللّه وَاصْدَالهُ وَاللّه وَاصْدَابُهُ وَاللّه وَاللّه وَاصْدَابُهُ وَاللّه وَلّه وَاللّه وَالل

اما بعد فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: بعُمَتَالِ مُغُبُّونً فِيُهِمَا كَثِيُرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَةُ وَالْفَرَاعُ-(معارى اكتاب الوقائد الماء في الصحة والعراع، رقم الحديث. ٢٠٤٩)

تمهيد

بزرگان محترم و برا دران عزیز! ایک صدیث کابیان گذشته دودنوں سے چل رہا ہے، جس میں حضورا قدس صلی التدعلیہ وسلم نے صحت اور وقت کی اہمیت

کو بیان فر مایا ہے، وقت کو سی مصرف میں لانے اور ضائع ہونے ہے بچانے کا بہترین'' گر'' میہ ہے کہ کتی بیدار ہونے سے لے کرشام تک اور رات کوسونے سک کے تمام اوقات کا ایک ٹائم ٹیبل بنالو، اور کچرای ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی کے ایام گزارنے کی کوشش کرو۔

ا پنانظام الا وقات بنالو

صبح ہے گے مشاعل کا حساب کریں کہ کس کا م کے لئے گئے وقت کی ضرور یات اور اپنے مشاغل کا حساب کریں کہ کس کا م کے لئے گئے وقت کی ضرورت ہے، اس ضرورت کے اختبار ہے اپنانظم الاوقات مقرر کرلو،اس نظم میں اپنے نفس کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو،اپنے او پر کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو،اپنے او پر جوذ مدداریاں ہیں،ان ہ بھی لحاظ رکھو،اور دنیاوآ خرت کے سارے کا موں کا لحاظ رکھتے ہوئے نظام الاوقات بناؤ، مثلاً سونے کے لئے آ گھنے ہے آگھنے ہے آگھنے میں کتنا وقت مقرر کرلو، گھر والوں کا وقت مقرر کرلو، گھر والوں کے ساتھ کتنا وقت میں کتنا وقت صرف مونا چاہیے، اپنا وقت صرف مونا چاہیے، اپنا وقت صرف مشاغل میں کتنا وقت صرف ہونا چاہیے، اپنا کا طار کھتے مونا چاہیے، اپنا کا طار کھتے مشاغل میں کتنا وقت سرف ہونا چاہیے، اپنا کا طار کھتے مشاغل میں کتنا وقت سرف ہونا چاہیے، اپنا کا طار کھتے مونا کا اوقات بناؤ۔

شيطان كى كوشش

جب ایک مرتبہ نظام الاوقات بنالیا تو اب اس کی پابندی کرو، نظام الاوقات میں ساری باقول کی رعایت کرلو،اس بات کا پوراعزم رکھو کہ نظام الاوقات میں جس کام کے لئے جووفت مقرر کیا ہے بیوفت اس کام میں صرف ہوگا، چاہے ول پر آرے چل جا کی، چاہے اس کام میں دل نہ لگ رہا ہو، چاہے اس کام میں دل نہ لگ رہا ہو، چاہے اس کام سے دل گھبرار ہا ہو۔ یا در کھیے کہ جب آپ نظام الا وقات بنا کر اس کے اندر کام کریں گے تو شیطان ضرور دخل دیگا، اوراس میں ڈنڈی مار نے کی کوشش کرے گا، اور تمبارا دل اس کام سے ضرور گھبرائے گا، اور دل اس کام میں نہیں گے گا، بس یمی امتحان کا وقت ہے، اگر اس دل گھبرائے کے نتیج میں میں نہیں گے گا، بس یمی امتحان کا وقت ہے، اگر اس دل گھبرائے کے نتیج میں تم نے کام جھوڑ دیا تو اس کا مطلب سے ہے کہ شیطان تم پر غالب آگیا، اور تم نے شیطان کی بات مان لی۔

شیطان کمزور ہے

اورا گرتم نے بیٹھان کی کنیس، میرادل کئے یانہ گئے، دل گھبرائے یا شہ گھبرائے، میں بیکام ضرور کروں گا، اس لئے کہ میں دل گئے کا پابند نہیں، میں تو یہ وفت اس کام میں صرف کروں گا، جب بہ تہبہ کرلو گے تو شیطان بہکا نا چھوڑ دے گا۔ شیطان بہت کمزور ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اِنْ کَبُدُ الشَّبُطَان کَانَ صِعِبُعًا (ب، ۷۱)

لیعنی شیطان کا مکر بہت کمزور ہے۔ اس کئے بیہ شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے جو اس کے آگے دب جائے ، بیہ شیطان کمینہ دشمن ہے، اور کمینہ دشمن کا معاملہ میہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے سامنے بھیگی بلی بن جائے تو وہ دشمن شیر ہو جاتا ہے، اور اس پر حملہ آور ہوجا تا ہے، اور جوشخص اس دشمن کے سامنے ڈٹ جائے تو بید دب جا تا ہے۔

شیطان ڈھیر ہوجائے گا

لہٰذااگر شیطان کے سامنے تم نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہا کہ ابھی تو

کام کرنے ہے دل گھبرار باہے،ابھی تو نیندآ رہی ہے، حالانکہ نیند کا چھ گھنٹے کا وفت پورا ہو چکا ہے، یاستی ہور ہی ہے، اور آپ کام چھوڑ کر نینداورستی کے چکر میں لیٹ گئے، گویا کہ شیطان نے تم کو دبالیا، اور تم وب گئے۔ اور اگر تم نے کہا کہ بیں ، نیندآئے ، پاستی ہو، یا کچھ بھی ہو، یہ وقت تو میرا فلال کام کرنے کا ہے، میں وہی کام کروں گا،تو بس شیطان وہیں ڈھیر ہوجائے گا۔ بہر حال ول لگے یا نہ کئے، کام حلے یا نہ جلے،اس لئے کہ بعض اوقات بہ بھی ہوگا کہ جس کا م ک نے وقت مقرر کیا تھا ، بظاہروہ کام پورانبیں ہور ہاہے ، توبیہ تہیہ کر لے کہ حیات ہورا نہ ہور ہا ہو، لیکن میں ای کام کے لئے بیٹھوں گا، بہر حال!ا ہے نفس پرز بردئ کے بغیر کا منہیں ہوتا۔

ہر کام میں ایک مرحلہ

میں آپ لوج بل بات بتا تا ہوں ، وہ یہ کہ جو کام یابندی ہے کرنے کا ہوتا ہے ، اس میں ایک ایسا مرحلہ ضرور آتا ہے کہ جس میں آ دمی اس کام ہے کھبراجا تا ہے، بس ۶۰ی مرحلہ امتحان کا وقت ہے، اگرتم گھبرا کر وہ کام چھوڑ بیٹے توسمجھ لو کہ شیطان تم یر حاوی ہو گیا۔ اور اگرتم نے اس مرحلہ پر بیٹھان کی کے نہیں ، میں بیاکا مرکز کے رہوں گا ، جا ہے کچھ بھی ہوجائے ،تو اس کا مطلب یہ ہے کہتم شیطان پر یالب آ گئے ، اورتم فتح پاب ہو گئے ، بھر انشاء اللہ آئند ہ کے لئے آ سانی ہوجائے گی۔

کب تک دل کی تھبراہٹ کے غلام رہو گے

يه گر كى بات يا در كھنا كه جوز ونظم الاوقات ' مقرر كيا ہے ، اس پر زبر دى ہے آپ ہے عمل کرانا ہے ،مثلاً ایک وفت آپ نے تلاوت قرآن کریم کے کے مقرر کرلیا، تو جب وہ وقت آئے تو فورا جلدی ہے قرآن شریف لے کر بیٹھ جاؤ،اگراس وقت نیندآ ربی ہو،ستی ہور بی ہو، تو اپ آپ ہے کہہدو کہ چاہے نیندآئے، یاستی ہو، بیس تو اس وقت تلاوت کروں گا، اور بیوقت اس کام میں صرف کروں گا، جب چند روز اس طرح کرو گے تو طبیعت اس کی عادی ہوجائے گی۔ اس طرح نماز بو، روزہ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہور تبیج ہو، عادی ہوجائے گی۔ اس طرح نماز بو، روزہ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہور تبیج ہو، وظیفے ہوں، یا دنیا بھر کے اور کام ہول، وہ سب اسی اصول کے تحت آتے ہیں، وظیفے ہوں، یا دنیا بھر کے اور کام ہوں، وہ سب اسی اصول کے تحت آتے ہیں، کہیں اس ہے تخلف نظر آئے گا۔ لبندا اپنے دل کی گھبرا ہٹ کے غلام مت بنو، میر سے پاس لوگوں کے خطوط آتے ہیں کہ فلال ممل کرتے وقت گھبرا ہٹ ہوتی میر سے پاس لوگوں کے خطوط آتے ہیں کہ فلال ممل کرتے وقت گھبرا ہٹ ہوتی ہے، ارب بھائی! اس گھبرا ہٹ کے کب تک غلام ہے رہوگے، جو کام کرنا ہے، وہ وہ ول کے گھبرانے کے باوجود کرگزرو۔

صرف دوبا توں برعمل کرلو

حفزت تحکیم الامت مولا نااشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ التہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ:

'' وہ ذرای بات جو حاصل ہے تصوف کا ،یہ ہے کہ کسی طاعت کی انجام وہی میں اگرستی ہوتو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کر ہے،اور جب کسی گناہ ہے : پچنے میں ستی ہوتو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ ہے بچے ،سارے تصوف کا حاصل یہی ہے'' اپنے آپ ہے مقابلہ کر نا ہوگا ، لڑائی لڑنی ہوگی ، لہٰذا اپنے نفس سے لڑے ، شیطان ہے لڑے ، اور اپنے اوپر زیر دئی کرے ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ، یہ محت تو کرنی پڑے گی ،انٹہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں : أحسِت النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمُ لَا يُفْتَنُونَ

(العكوت:٢)

" کیالوگ یہ بھے ہیں کہ ہم ان کوچھوڑ دیں گے صرف ان کے ایمان لانے پر،ادران کوآز مایانہیں جائے گا"

بیسب آ ز مائشیں ہیں ، بہر حال نظام الا وقات بنا ؤ ،اور پھراس کی پابندی کرو، جا ہے پچھ بھی ہو جائے۔

ستی کے غلام کب تک رہو گے

ہم لوگوں میں ہے اکثر کا تو حال ہے ہے کہ' نظام الاوقات' ہی بنا ہوانہیں ہے ، الا ماشاء اللہ ، بس جو کام سائے آیا، وہ کرلیا، اس کا نتیجہ ہے ہے کہ افراط وتفریط میں جس کام میں زیادہ وقت لگانا چاہیے تھا، اس میں کم وقت لگادیا، اور جس کام میں کم وقت لگانا چاہیے تھا، اس میں کم وقت لگادیا، اور جس کام میں کم وقت لگانا تھا، اس میں زیادہ وقت لگادیا۔ لہذا اولا تو نظام الاوقات بی بنا ہوانہیں ، اور اگر سی بندے نظام الاوقات بنالیا ہے تو اب اس کی پابندی نہیں ہے، اور پابندی نہ ہونے پر عذر ہے ہے کہ دل نہیں لگا، گھراہ ب ہوتی ہے، استی آجاتی ہے۔ ارے بھائی کب تک سستی کے غلام بندرہ وگے ؟ جب موت سستی آجاتی ہے۔ ارے بھائی کب تک سستی کے غلام بندرہ وگے ؟ جب موت سستی آجاتی ہے۔ ارے بھائی کب تک سستی کے غلام بندرہ وگے ؟ جب موت سے، اس کے خطور اقد سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے خلام بند ہوئے کے۔ اس کے خطور اقد سلی اللہ علیہ وسلی فر بارے ہیں کہ:

إغُنَّيْمُ حَيَاتَكَ قُلُ مُوْتِكَ (مشكاة، كتاب الرفائق وقم ٩٨٧ه)

مرنے سے پہلے زندگی کوئنیمت جان لو۔

فجركے بعددعا كرلو

ایک اور بات تجربہ کی بتا تا ہوں ، وہ یہ کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ

تعالیٰ سے دعا کروکہ یا اللہ! بیرون طلوع ہور باہے، اور اب میں کارز ارز ندگی میں داخل ہونے والا ہوں ،اےاللہ!اپے فضل وکرم ہے اس دن کے کھات کو تھے معرف برخرج کرنے کی توفیق عطافر ما، کہ کہیں وقت ضائع نہ ہو جائے، کسی نہ کسی خیر کے کام میں صرف ہوجائے ،حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو حضورا قدس صلی الله علیه وسلم بیدعا پڑھا کرتے تھے کہ: ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آقًا لَنَا يَوْمَنَا هَذَا وَ لَمْ يُهْلِكُنَا بِدُنُونِنَا لیعنی اس اللّٰہ کا شکر ہے جس نے بیہ دن جمیں دوبارہ عطافر مادیا ، اور ہمارے گنا ہوں کی وجہ ہے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ ہر روز سورج نکلتے وقت یہ کلمات حضور اقدس صلی الندعلیہ وسلم بڑھا کرتے تھے۔مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس کے متحق تھے کہ یہ دن جمیں نہ ملتا، اور اس دن سے پہلے ہی ہم اپنے گنا ہوں کی وجہ ہے ہلاک کر دیے جاتے ،لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم ہے ہمیں ہلاک نہیں کیا،اوریہون دوبارہ عطافر مایا۔لہٰذا پہلے یہاحساس ول میں لائیں کہ میددن جوہمیں ملا ہے، یہایک نعت ہے، جوالند تعالیٰ نے اپنے نضل وکرم ہے ہمیں عطا فر مادی ہے،اس دیا کے ذریعیہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم بیفر مارہے ہیں کہ ہردن کی قدراس طرح کر دجیے ہم سب رات کے وقت ہلاک ہونے والے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نفنل وکرم سے زندگی دیدی،اب به جونی زندگی ملی ہے، وہ سی صحیح مصرف میں استعمال ہوجائے۔ ان دعا ؤل كامعمول بناليس

حدیث شریف میں وہ وعا کیں منقول ہیں جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ منج کو فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے، ہم سب بھی نمازِ فجر کے بعد اس کے پڑھنے کامعمول بنالیں ، وہ وعائیں ہیں:

اور بيدوعا پڙھتے تھے:

الله لَهُمَّ إِلَى اَسْلُكَ حَرِهِ لَمَا الْيُومِ وَفَتَحَةً وَنَصُرَةً وَنُورَةً وَبَرَكَتَهُ وَ عَافِيَتَهُ وَهُدَ هُ (م د م ع الادب ما بدل ما بنول ادا است محدث مسر ٤٩٢٠) اے اللہ! مِن آپ ہے آج کے دن کی خیرطلب کرتا ہول ، اور اس دن کی کامیا لی ، نفرت ، نور ، برکت ، عافیت اور ہدایت طلب کرتا ہوں۔ معمل کی ۔ آت عقد

اوربه پڑھا کرتے تھے

اَللّٰهُمَّ احِعلَ وَل هَذَا النَّهَارِ صَلَاحًا ، وَاَوْسَطَهُ فَلَاحًا ، وَ آجِرَهُ نَحَاحًا

اے اللہ! آج کون کے ابتدائی حصہ کومیرے لئے صلاح بناد یجئے، اوراس کے درمیانی حصہ کوفلاح، اور آخری حصہ کومیا لی بناد یجئے۔

یہ حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری دعا تھیں ہیں، ان کو یا دکرلیں، اور روزانہ سی کے وقت ان کو پڑھا کریں، اوراللہ تعالیٰ سے تو فیق مائٹلیں کہ: اے اللہ! اس دن کے ایک ایک لیح کواپئی رضا کے مطابق صرف کرنے کی تو فیق عطافر ما۔ بہر حال! پہلے نظم الاوق ت بناؤ، اور پھر اس بات کا عزم کرو کہ بیس اس کی پابندی کروں گا، پھر اللہ تو لی ہے دعا کرو، اور تو فیق ما نگو، اس کے بعد کارزارزندگی بیس واخل ہوجاؤ۔

#### رات کوسوتے وقت دن کا جا ئز ہ

پھررات کوسوتے وقت اپنادن بھر کا جائزہ لے لوکہ آج صبح میں نے جوارادہ کیا تھا، اس پر کس حد تک قائم رہا، اور کہاں کہاں بھٹک گیا، جہاں بھٹک گئے تھے، اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے توبہ واستغفار کر کے دوبارہ اپنے عزم کو تازہ کرلو، اور جس حد تک قائم رہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ساری عمر یہی کام کرتے رہوتو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بیڑہ پار کردیں گے۔
شام کا انتظار مت کرو

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں.

إِذَا أَصَّبَحُتَ فَكَا تُسُتَظِرِ السَّمَسَاءِ ، وَإِذَا أَمُسَيْثَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَعُدُ نَفُسَكَ مِنُ أَصْحَابِ الْقُنُورِ

لیعنی جب منج ہوجائے تو شام کا انتظارمت کرو،ادر جب شام ہوجائے تو منج کا انتظارمت کرو،اس لئے کہ چھ پیتنہیں کہ کب موت آ جائے ،ادراپنے آپ کوقبر

والوں میں شار کرو، یعنی یہ جھوکہ میں قبر میں یا وَ ل انکائے جیشا ہوں۔

ا گریه آپ کی زندگی کا آخری دن موتو

الوگوں کو بھی مجیب طرح کے شوق ہوتے ہیں ، ایک صاحب کو بیشوق ہوا کہ اپنے زمانے کے جتنے بزرگ ہیں ،ان کے پاس جاؤں ،اوران ہے بیہ سوال کروں کدا گرآپ کو بیہ پینے چل جائے کہ کل آپ کا انقال ہونے والا ہے ، اور زندگی کا صرف ایک دن ہیں آپ کیا کریں گے ؟ اس شخص کا مقصد ریقا کہ ہیں جب مختف اللہ والوں کے پاس جا کر ہیسوال کروں گا تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جواب ہیں وہی عمل بتا نمیں گے جوان کے کروں گا تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جواب ہیں وہی عمل بتا نمیں گے جوان کے

سندد کے سب سے زیادہ قابل اجر و تو اب ہوگا، اور باعث نجات ہوگا۔ بہر حال!

مختلف لوگوں کے باس بے سوال لے کر گئے، ای دوران ایک مشہور محدث حضرت عبدالرحمٰن بن الی نغم رحمۃ القد علیہ کے پاس بھی گئے، اور ان سے بھی یہ موال کیا کہ اگر آپ کا انتقال ہونے والا ہے، تو اس دن میں آپ کیا گما گر یہ گئے۔ انہوں نے جواب میں فر مایا کہ میں وہی عمل کروں گا جوروزانہ کرتا ہوں، اس میں کوئی اضافہ نہیں کرسکتا، اس لئے کہ میں نے اپنا نظام الاوقات بی ایسا بنایا ہوا ہے کہ گویا میرا ہمردن آخری دن ہے، جو کام سے لے کہ شام الاوقات بی ایسا بنایا ہوا ہے کہ گویا میرا ہمردن آخری دن ہے، جو کام سے لے کرشام تک کی زندگی کو میں نے اس طرح ڈھال لیا ہے کہ گویا کہ جو کام جو کام میں اس کے کہ ویا میرا ہمردن آخری دن میں کرنے جا بیٹیں، وہ میں آئے کرر ہا ہوں۔

## ہم ٹائم میبل پر کیے مل کر کتے ہیں؟

ایک صاحب نے اشکال پیش کیا کہ' نظام الاوقات' بنا کراس پر عمل کرنا آپ جیسے حضرات کے لئے تو ممکن ہے، جن کی بات سب مانتے ہوں، اور جووفت آپ نے مقرر کرلیا ہے تو اب لوگ اس کی رعایت کرتے ہیں، اور کو کئی شخص آ کرآپ کو آپ کے معمول کے خلاف کسی اور کام جی لگانا چاہے تو منیں لگا سکتا۔ اس لئے آپ کے لئے تو نظام الاوقات بنانا ٹھیک ہے۔ لیکن ہم جیسے عام آ دمی کا یہ حال ہے کہ اگر اس نے ایک نظام الاوقات بنایا ،کل کو کسی بڑے کا کوئی حکم آگر اس نے ایک نظام الاوقات بنایا ،کل کو کسی بڑے کا کوئی حکم آگر ہیں ، فدمت کرنے والے بھی ہیں ، دوسروں پھر آپ کے پاس تو نو کر چا کر ہیں ، خدمت کرنے والے بھی ہیں ، دوسروں کے پاس تو نو کر چا کر ہیں ، خدمت کرنے والے بھی ہیں ، دوسروں کے پاس تو نو کر چا کر ہیں ، خدمت کرنے والے بھی ہیں ، دوسروں کی وجہ سے دوالا نے کے لئے جانا پڑا ، یا کوئی بچاری ہو گیا تو ایس شخص اینے کی وجہ سے دوالا نے کے لئے جانا پڑا ، یا کوئی بچہ بچاری ہو گیا تو ایس شخص اینے

نظام الاوقات کی پابندی کیے کرسکتا ہے؟ ٹائم ٹیبل کی خلاف ورزی کی کب گنجائش ہے؟

#### اس ونت تلاوت چھوڑ دو

مثلاً فرض کریں کہ آپ نے نظام الاوقات تو یہ بنایا تھا کہ فلال وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا۔لیکن گھر میں کوئی بیماری کھڑی ہوگئی ،اوراس بیماری کی وجہ ہے آپ کوفوراڈ اکٹر کے پاس جانا پڑا، اور تلاوت قرآن کریم کا معمول جیموٹ گیا۔لیکن اس کے بدلے میں ایک اور ثواب کا کام آگیا، وہ ہے اپنے گھر والوں کی تیمار داری، اوران کا علاق، یہ بھی اینے فرائض میں داخل ہے، بلکہ ایک لحاظ ہے تلاوت ہے بھی افضل ہے، کیونکہ تلاوت نفل ہے، اور

اپٹے گھر والوں کا خیال رُسنا فرض ہے، اور فرض میں مشغول ہونانقل میں مشغول ہونے ہے اُنسن ہے، اس وجہ ہے وہ معمول چھوٹنے ہے کوئی خرابی لازم نہیں آئی، بلکہ اس جَلہ پراس ہے بہتر عمل آگیا، اوراس پراجروثوا ہجی ملا، لہذااوقات زندگی ضائع نہ ہوئے، بلکہ وہ کام میں لگ گئے۔ دومسستی ''عذر نہیں

البت اگر میں ہو کہ تا، وت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، اب اس وقت نیند
آرہی ہے، اور تلاوت میں دل نہیں لگ رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے تلاوت
چیوڑ دی تو بہہ وہ صورت جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ اپنا اور ستی کو و با کراس وقت کو اس معمول میں صرف کرو۔
زبردی کر کے، کا بلی اور ستی کو و با کراس وقت کو اس معمول میں صرف کرو۔
البت اگر کسی بڑے کا عکم ہوائے تو چونکہ بڑے کا حکم تو ما ننا ہے، اب اگر اس کی وجہ ہے معمول چیوٹ بائے تو اور بات ہے، البتہ اس صورت میں بھی بڑے وجہ ہے معمول چیوٹ بائی ہوت ہے، البتہ اس صورت میں بھی بڑے سے گزارش کی جا سے گزارش کی جا سے آئی ہوت ہے، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو، اور وقت میں شجائش ہوتہ ہیں معمول پورا کرلوں ، بعد میں ہیکام کرلوں ، اگر وقت میں شجائش نہ ہوتہ ہیں معمول کوجھوڑ کر پہلے و و کا م کرلوں ،

حضرت تھانوی رحمة الله علیه اور معمول کی پابندی

یہ بھی تواب کا کام ہے۔

حضرت شخ البناريمة القدملية جوحضرت مولا نااشرف على صاحب تعانوي رحمة القدملية كے استان شے، وہ ايك مرتبه حضرت كے گھر تعانه بحون تشريف لائے ،حضرت تفانوي ربمة الله مليكواپنے استاذ كے آئے پراتنی خوشی ہوئی، اور

ان کا اتنا اکرام کیا کہ ایک وقت میں دسترخوان پر۵۴ قتم کے کھانے تیار کرائے ، جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تواہیے استاذ سے فرمایا کہ حضرت! ہیں نے برونت' بیان القرآن 'کی تالیف کے لئے مقرر کررکھا ہے، اگرآپ کی طرف ہے اجازت ہوتو کچھ دریر جا کراپنامعمول پورا کرلوں ،حضرت شیخ الہندرحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ ہاں ، بھائی ضرور جا ؤ۔حضرت تھانوی رحمۃ القدعلیہ فر ماتے ہیں کہ میں تالیف کے کام کے لئے بیٹھ گیا،لیکن کام میں دل نہیں لگاءاس لئے کہ استاذ تشریف لائے ہوئے ہیں ، ان کے پاس جٹھنے کو دل جاہ رہاہے ، اس لئے ووتین سطریں تکھیں ، تا کہ ٹاغہ کرنے کی بے برکتی نہ ہو،اور پھراستاذ کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ حضرت شخ البند رحمۃ ایند علیہ نے فرمایا کہ ارے بھائی! تم تو بہت جلدی آ گے؟ میں نے کہا کہ حضرت! کام میں دل ہی نہیں لگا، میں نے سوجیا کہ نانعہ نہ ہو ،معمول بورا ہو جائے ، اس لئے دو تین سطرلکھ کر معمول بورا کرلیا،اورحاضر ہو گیا۔وہ بڑے بھی ایسے ہی تھے،ایسے نہیں تھے کہ اس بات پر ناراض ہوجاتے ،اور کہتے کہلو ہم تو تمبارے یاس آئے ،اورتم تصنیف کرنے جارہے ہو؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شُخ البند رحمة الله طبیہ بھی انہی کے استاذیتھے ،اس لئے اجازت دیدی۔

## اس وقت معمول ٹوٹنے کی پرواہ نہ کرو

اصل بات بیہ کہ کہ کہ اور گھبراہٹ اور کا بل کی وجہ ہے معمول میں ناغہ شہونے دو، ہاں اگر کسی اور کام کا حقیقی تقاضا پیدا ہو جائے ،اوراس کی وجہ سے معمول ٹوٹے ،تو ٹوٹ جائے ،اس کی پرواہ نہ کرو، اس لئے کہ ہوسکتا ہے اس دوسرے کام پرالند تعالی زیادہ اجروثواب عظ فرمادے۔

ميرى ايك الجهن

ے حفرت مارفی قدس اللہ سرہ نے ایک مرتبہ میری اک بوی الجھن چندلمحوں میں دورف مادی۔ میں' دستج مسلم شریف'' کی شرح' 'تڪمله فتعر السلهم " جس زمانے میں لکھ رہا تھاءاس وفت میں نے روز اندو و کھنٹے اس کام کے لئے مقرر کیے ہو \_ بتھے،اور کتب خانے میں اویر جا کرلکھا کرتا تھا۔لبعض اوقات میرے ساتھ رہے:وتا کہ میں کتب خانے میں جا کراپنی جگہ پر جیٹیا،اور کتابوں کا مطالعہ کیا ، اور لکھنے کے لئے ذہن بنایا ، اور ہاتھ میں قلم اٹھایا ، اور الجھی د وسطریں <sup>کا</sup>ھی تھیں کہ ایک صاحب پہنچ گئے ،'' اسلام پیکم'' کہا ، اور مصافحہ کیاءاور کوئی مستلہ چیش کر دیا کہ میے میرا مسئلہ ہے۔ متیجہ میہ ہوا کہ مطالعہ کے بعد لکھنے کے لئے ذہن کو جو تیار کیا تھا، وہ سب ختم ہوگیا۔ بہر حال!ان صاحب کا مسّلة حل كيا ، اوران كور خست كيا ، چروويار ہ مطالعہ كر كے دويار ہ لكھنے كے لئے ذبن بنایا، این میں دوسرے صاحب آ گئے، اور'' السلام علیکم' کہ کر مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھادیا ،اورا پنامستلہ پیش کر دیا۔ایساا کثر ہوتار ہتا تھا ،اس کے **نتیج میں** ذہمن میں بڑئی انجھن اور پریشانی رہتی تھی۔

يتفنيف س ك لئے لكور ب مو؟

ایک دن میں نے حضرت عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کولکھا کہ حضرت میرے ساتھ بید تصدر بتا ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی تکلیف اور کوفت ہوتی ہے، اور اس کی حجہ سے وقت ضائع ہوجا تا ہے، اور تصنیف کا کامنہیں ہوتا۔ حضرت والانے فریایا کہ ارے بھائی! تم یہ جو تصنیف لکھ رہے ہو، یہ کس کے لئے لکھ رہے ہو؟ کیاا پنے مزے کے لئے اور لذت حاصل کرنے کے لئے لکھ رہے ہو؟ یا اللہ کوراضی کرنے کے لئے لکھ رہے ہو؟ اگر مزے ،لذت اورا بنی شہرت حاصل کرنے کے لئے برتصنیف لکھ رہے ہوتو پھرتو ملاقات کے لئے آنے والول کی وجہ ہے تمہیں بیٹک تکلیف ہونی جائیے ،لیکن اس صورت میں اس تصنیف پرخمہیں اجر وثواب کچھنہیں ملے گا ،اورا گر ابتدکوراضی کرنے کے لئے لکھ رہے ہوتو بھراس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جومہمان تنہارے پاس آیا ہے، معقول حد تک اس کا اگرام کرنا ہے، بیا کرام کرنا بھی اللہ جل شانہ کی عبادت ہے، جس طر تسمنیف کرنا عبادت ہے، یہ بھی تواب کا کام ہے، دہ بھی ثواب کا کام ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہی اس مہمان کوتمہارے یاس بھیج دیا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کوتمہارا تصنیف کا کام کرنا مطلوب نہیں، بلکداس وفت مطلوب یہ ہے کہ بیآ دمی ہم تمہارے یا س بھیج رہے ہیں ، اس کا مسئلہ حل کرو، للبذا چونکہ اس مہمان کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے، اس لئے اس پر راضی ہو ہو ؤ ، اگر چہتم نے اپنی طرف سے پہتجویز کیا تھا کہ اس وفت جا کرتھنیف کروں گا ،لیکن تم کیا ،اورتمہاری تجویز کیا ،الند تعالیٰ نے اس وقت دومرا کام تمہارے ذمہ لگادیا،لہٰذا اس ہے دلگیراور پریثان مت ہو، یہ مجمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کاایک شعبہ ہے۔اس جواب کے ذریعے حضرت عار فی رحمۃ اللہ علیہ نے د ماغ کا دروازہ ہی کھول دیا، اس کے بعداگر جداب بھی کسی کے بے وقت آنے سے طبعی تکلیف تو ہوتی ہے، کیکن عقلی طور پر الحمد للہ اباطمینان رہتا ہے کہ اس کے آنے سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ وین نام ہے وقت کے تقاضے پڑھمل کرنے کا اس کے بعد حضرت عارفی رحمۃ اللہ ملیہ نے ایک عظیم بات ارشاد

فرمائی، فرمایا کہ دیکھو!''وین'نام ہے وقت کے تقاضے پر ممل کرنے کا کہ اس وقت ویت کے تقاضے پر ممل کرنے کا کہ اس وقت ویت کے تقاضے پر ممل کرنے کا نام'' وین''اور ''ا تباع'' ہے، اینا شوق پورا کرنے اورا پی تجویز پر ممل کرنے کا نام دین نہیں، مثلاً یہ کہ میں نے اینا ایک معمول بنالیا ہے، اب چاہے و نیا اوھر سے اُدھر ہو جائے، اور وقت کا مطالبہ کے بھی ہو، لیکن میں اپنے معمول کو پورا کروں گا۔ یہ کوئی معقول یا تنہیں۔

### ايك نواب صاحب كالطيفه

بھارے والد صاحب رحمۃ انتدعلیہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک نواب صاحب تھے،انہوں نے ہر کام کا ایک ضابطہ مقرر کررکھا تھا، اور ان کا نظام الاو قات بھی ایپ منیا بطرتھا کہ فلاں وقت ہے لے کر فلاں وقت تک ہم سوئیں گے، فلال وقت ہے فلال وفت تک ہم نا شتہ کریں گے، فلال وقت ے فلال وفت تک ہم چہل قدمی کریں گے۔اب انہوں نے ضابط بیمقرر کر ویا کہ دات کو گیار ہ ہے ہم سوئیں گے ، اور منج جھ ہے تک سوئیں گے ، اب اگر نہیں بھی سور ہے ہو تے تو ان کا کہنا تھا کہ میں'' ضایطے' میں سور ہا ہوں ، اگر صبح جیر بجے ہے بہتے آ کی کھل گئی تو لیٹے ہوئے ہیں ، اور ضا بطے میں سور ہے میں ۔ایک دن صبی یا نی ہے آئکھ کھل کی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندر کمرے میں آیا،اوران کی نوبی لے کر بھی گ گیا، دوبارہ بندرآیا،اوران کی لاتھی اٹھا کر لے گیا، پُھرآ کر دوسرا کوئی سامان لے گیا، جب جھے بچے تو فورا اٹھے اور شور محانا شروع کردیا کہ سب م کئے ہیں، دیکھو بندر ہماراسامان لے جار ہاہے، اب ملازموں ير برسنا شرو باكر سب بے يرواہ بين - اب ملاز بين دوڑ ب

ہوئے آئے ،اور پوچھا کہ حضور بندرآپ کا سامان لے گیا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا
کہ بندر لے گیا، کیا آپ نے اس کود یکھا؟ ہاں ، میں نے خودا پی آئکھوں سے
لے جاتے ہوئے دیکھا، ملاز مین نے کہا کہ حضور آپ نے اس کو کیوں نہیں روکا؟
نواب صاحب نے جواب دیا،ارے بے وقو ف! اس وقت ضا بطے میں ہم سو
رہے تھے، لہذا جب ہم سور ہے تھے تو ہم اس کو کیسے رو کتے۔ بہر حال! ایسا
ضابطہ کہ آ دمی وقت کے تقاضے کو چھوڑ کر ضا بطے ہی کے چکر میں پڑا رہے، یہ
وین کا تقاضا نہیں ،اگر تم نے ایک وقت کو کسی خاص کام کے لئے مقرر کیا ہوا
ہے،لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت کا تقاضا کوئی اور آگیا تواب اس تقاضے
کو پورا کرنا ضرور کی ہے۔

### كام كى اہميت يا وقت كا تقاضا

یہ بڑی اہم بات ہے، اور پیجھنے کی بات ہے، اس کو نہ پیجھنے کی وجہ ہے
دین کی تعبیر میں ، دین کی تشریح میں ، اور دین پرعمل کرنے میں بہت گھیلا واقع
ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب ول پر کسی خاص کا م کی اہمیت سوار ہوجاتی ہے کہ یہ کا م
کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وقت کا تقاضا کی اور کا م کے کرنے کا
ہوتا ہے، تو اب اس شخص کو اس وقت کے تقاضے کی پر واہ نہیں ہوتی ۔ مثلا ایک
مولا ناصا حب ہیں ، ان کو سبق پڑھا تا ہے ، اور اس کے لئے مطالعہ کرنا ہے
وغیرہ ، ان کا موں کی اہمیت تو ان کے دل میں ہے ، لیکن میرے گھر والوں کے
طرف مولا ناصا حب کو دھیاں نہیں ، اور بھے پچھوفت ان کو بھی وینا چا ہے ، اس کی
طرف مولا ناصا حب کو دھیاں نہیں ، حالا نکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وذت کو
گھروالوں کے لئے استعمال کریں ۔

آپ گھروالوں کے لئے استعمال کریں ۔

## بیوی کی تارداری، پاچله میں جانا

یا مثلاً ہمار ہے بلیٹی بھائی ہیں ، ان میں بسا اوقات رینلو پیدا ہوجاتا ہے کہ بیوی گھر میں بیار بڑی تھی ، ہم اس کو بیار چھوڑ کر چلنے میں چلے گئے ، اس کے بیار چھوڑ کر چلنے میں چلے گئے ، اس کے کہ انتہ کہ انتہ کے رائے میں نکل گئے ۔ ار ہے بھائی! اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی خبر گیری کرتے ، اس کی بیار برس کرتے ، ایسے وقت میں تبلیغ کے لئے جانے میں کوئی تو ابنیس ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقد س صلی انتہ علیہ وسلم کے پاس ایک نو جوان آیا ، اور کہا کہ یا رسول الند! میں اس لئے آیا ہوں کہ ججھے آپ کے ساتھ جہا دمیں جانے کا شوق ہے ، اور اس غرض کے لئے میں اس نے والدین کوروہ جبور کرآیا ہوں ، رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اسے فرمایا کہ والیس جا و ، اور جاکر ان کو بنسا ؤ ، اس لئے کہ ان کور لا کر جہا دمیں شریک ہونے کی کوئی فضیلت نہیں ۔

## نمازحرم شريف ميں يامسجد شہداء ميں

بہر حال! یہ جو دقت کے تقاضے ہیں،ان کا کھا ظار کھنا ضروری ہے کہ کس وقت بھے ہے میاں ان کا کھا ظار کھنا ضروری ہے کہ کس وقت بھے ہیں ماط لبہ ہے، جو حضرات عمرہ یا جج پر مکہ مرمہ جاتے ہیں تو وہاں بھی تبلیغی بھائی ان کے پاس بھنج جاتے ہیں،اوران ہے کہتے ہیں کہ حرم شریف میں نماز پڑھنے پر تو ایک لا کھ کا ثواب ملے گا،اور مجد شہداء جو تبلیغی مرکز ہے، وہاں نماز پڑھنے پر انجاس کروڑ کا ثواب ملے گا۔ یہ بدانہی کی بات ہے،اس لئے کہ ایک تحض یبال ہے جج کرنے کے لئے گیا تواس نے ایک کہ ایک تحض یبال ہے جج کرنے کے لئے یا تواس نے اپنی زندگی کی مصروفیات ہیں ہے یہ وقت حرم میں نماز پڑھنے اور طواف کرنے کے لئے نکالا ہے تواب اس کواس وقت یہ کام کرنے دو،اب اس کوحرم کرنے کے لئے نکالا ہے تواب اس کواس وقت یہ کام کرنے دو،اب اس کوحرم

ے نکال کرمبحد شہداء نے جانا معقول بات نہیں، کیونکہ یے مل وقت کے تقاضے کے خلاف ہے، اور کے خلاف ہے، اور کے خلاف ہے، اور کے خلاف ہے، اور میں نماز پڑھنے کے لئے ساری عمر پڑی ہے، اور میں نماز پڑھنے میں کماز پڑھنے اور اپنے شہر میں اگر بھی کرسکتا ہے، لیکن حرم میں نماز پڑھنے اور طواف کرنے کی فضیلت تو اپنے شہر میں حاصل نہیں ہوسکتی۔

شوق بورا کرنے کا نام دین ہیں

اب رمضان میں اعتکاف کا زماندآ رہاہے، اب سفنے میں ریآ یاہے کہ بعض تبلیغی بھائی اعتکاف کرنے والول ہے ریکتے ہیں کداعتکا ف کرنے میں ا تنا ثواب نہیں، باہر جا کر تبلیغ کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ حال نکدا عثکا ف پورے سال کے دوران صرف دس دن ہوتا ہے،اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت اس برعمل کیا جائے ، اب اعتکا ف چھڑ وا کرتبلنج کی دعوت دینا غلو ہ،اس لئے کہاس کام کے لئے سال کے باتی دن موجود ہیں۔ای لئے ہمارے حضرت عارف یا متدرحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ'' وین نام ہے وفت کے نقاضے برعمل کرنے کا''اور میرے دوسرے شخ حضرت مولا ناشیج الله خان صاحب رحمة الله عليه فرما يا كرتے تھے كه ' وين نام ہے اتباع كاءا ينا شوق بورا كرنے كانام دين نہيں' مثلاً جميں جہاد ميں جانے كا شوق پيدا ہ**وگیا، یا تبلنغ کرنے کا شوق پیدا ہوگیا، تدریس کا شوق پیدا ہوگیا، یا تصنیف** کرنے کا شوق ہوگیا، اب اینے شوق کو پورا کررہے ہیں، اور پینہیں دیکھ رے بیں کہ وفت کا تقاضا کیا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ہم ہے مطالبہ کیا ہے؟ میہ بڑاا ہم نکتہ ہے ، اللہ تعالی اپنی رحمت ہے میہ بات ہمار ہے دلوں اور د ماغول ہیں بٹھا دے ، آ ہین \_

## ہرصدمہاللہ کی طرف ہے ہے

لہٰذااگرائے بنئے ہوئے نظام الاوقات میں اورائے معمولات میں کوئی خلل وقت کے کی جائز تقاضے کی وجہ ہے واقع ہوتو اس پررنجیدہ نہیں ہونا چاہے ، اور نہ بی مایوس ہونا چاہے ، نہ میہ مجھنا چاہے کہ اس کی وجہ ہے ہمارا نقصان ہوگیا، بلکہ اس کے نتیج میں بعض اوقات ڈبل فائدہ ہوجاتا ہے۔
کیونکہ جس ممل کی وجہ سے نظام الاوقات میں خلل واقع ہوا، بعض اوقات وہ عمل زیادہ افضل ہوتا ہے، اور پھر معمول ٹوٹے کا طبعی صدمہ اور طبعی غم ہوتا ہے، اگر چین تقلی طور پر الخمینان رہتا ہے، اور ہر رہی اور ہر صدمہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و تواب کا وعدہ ہے، اس لئے کہ اس و نیا میں ایک مؤمن کو کوئی رنج شہیں پہنچنا مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یا تو اس کے گناہ معاف فرماد ہے ہیں، یا اس کے در جات بلند فرماتے ہیں۔

ستی ہے بچو

ہاں! جو چیز بینے کی ہے، جس سے کمل احتر از اور پر بییز لازم ہے، وہ

یہ کہ ستی کی وجہ ہے ، کا بلی کی وجہ ہے ، اور اس وجہ سے کہ کام میں دل نہیں لگ

رہاہے، یا اس وجہ ہے کہ دل گھبرار ہاہے ، ان وجو ہاہ کی وجہ ہے اپنا نظام

الاوقات تو ژنا یا معمول چھوڑنا خطرناک بات ہے ، اور جو شخص ان وجو ہات

ہے اپنا نظام الاوق ہے قر ڑے گا ، وہ بھی کامیاب نہیں ہوسکتا ۔ کامیا بی حاصل

کرنے والے کو تو ستی ہے لا نا پڑے گا ، اپنی کا بل سے بھی لا نا پڑے گا ، دل کی

گھبرا ہے کو بھی بر داشت کرنا پڑے گا ۔

صحابه كرام كاطرزعمل

اپ اس طرز عمل کوسی خابت کرنے کے لئے بعض مرتبہ لوگ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قربانیوں کا حوالہ دیتے ہیں ، اور کہتے ہیں کہ جب تک قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک دین کا غلبہ نہیں ہوتا ، اور وین کے اندراعلی مقام حاصل نہیں ہوتا ، اس کے بارے میں صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں ، جسے حضرت حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ، آج ، ی شادی ہوئی ، اور نئی بوی گھر میں موجود ہیں ، وراگے دن جہاد میں جانے کا املان ہوگیا تو ابھی ہیہ فنسل جنابت بھی نہ کریا ہے تھے کہ جہاد میں شامل ہوگئے ۔ اب وقت کا تقاضا تو یہ گئی ہے کہ ابھی گھر میں نئی بیوی آئی ہے ، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے ، لیکن یہ صحابی اس بوی کوچھوڑ کر جہاد میں چلے گئے ۔

بيه قياس درست نهيس

خوب سمجھ لیجئے! دو ہا تیں الگ الگ ہیں، جن کوصی ہے کرام کی مثالوں میں ہمیشہ مدنظر رکھنا چاہیے، ایک یہ کیعفس اوقات حضر ات سحا بہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنے گھر والوں کوالیے موقع پر جیوڑ اجب کہ گھر سے نکلنا فرض مین ہوگیا تھا۔ مثلاً دشمن حملہ آور ہوگیا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نے نفیر عام آگئی کہ ہر مخص جہاد میں نکل جائے، اب ہر شخص پر فرض میں ہے کہ وہ جہاد میں حصہ لے، اس صورت میں نہ والدین کی اجازت کی ضرورت ہے میں نہ والدین کی اجازت کی ضرورت ہے ہیں کہ ہے۔ نہ یوی کی اجازت کی ضرورت ہے، یہاں تک فقہا، کرام فرمائے ہیں کہ ایسے موقع پر عورت اپنے شوہرکی اجازت کے بین کہ اور غلام اپنے آقاکی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور غلام اپنے آقاکی اجازت کے بغیر نکل سکتا ہے، یہائی غیر معمولی صورت حال ہے، جبکہ آتا کی اجازت کے بغیر نکل سکتا ہے، یہائیک غیر معمولی صورت حال ہے، جبکہ آتا کی اجازت کے بغیر نکل سکتا ہے، یہائیک غیر معمولی صورت حال ہے، جبکہ آتا کی اجازت کے بغیر نکل سکتا ہے، یہائیک غیر معمولی صورت حال ہے، جبکہ

وشمن حملہ آور ہوگیا، اس دفت کا تقاضا بی بیٹھا کہ جہاد میں جاتے۔ اب اس واقعہ کواس بات پر چسپار کرناکسی طرح مناسب نہیں جہاں پرنگلنا فرض نیین نہیں، اسی طرح اس واقعہ کی بنیاد پر بیہ کہنا کہ قربانی کے بغیر کام نہیں چلے گا، بیہ زیاد تی ہے، کسی طرح بھی درست نہیں۔ کسے سردد جسم کے نہیں درست نہیں۔

# مسى كاحق ضائع نبيس كيا

دوسری طرف وہ مثالیں ہیں جن میں کسی صحافی نے اپنی ذات پر مشقت برداشت کر کے جہاد کیا،یا تبلیغ میں نکلے، دعوت میں نکلے،لیکن دوسرے کسی صاحب حق ہ حق ضائع نہیں کیا۔

# بيهكام هرايك بإفرض نبيس

تیسری طرف بعض صحابہ کرام کے افعال ایسے ہیں، جو بہت اعلی در ہے کے مقام کے ہیں، بہیں بیٹک اس بات کی کوشش تو کرنی چا ہے کہ اس مقام کا تھوڑا سا حصہ بہیں بہی ایند تعالی عطافر ماد ہے، لیکن ہر آ دمی پرفرض نہیں کہ اس ہے مطالبہ کیا جائے گئے ایس ضرور کرو۔ مثلاً حضرت ابوطلح رضی امتد تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے بائے ہیں نم زیڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ایک پرندہ باغ کے اندر آگیا، اور اب وہ پرندہ باغ ہے نکلنا چاہتا تھا، گر باغ کے گنجان ہونے کی وجہ سے اس کو باہ نگلے کا راستہ نہیں ملتا تھا، اب نماز کے دوران ان کا خیال باغ کی طرف چلا گیا کہ میرا باغ کتنا گنجان ہے کہ اس میں پرندے کو داخل باغ کی طرف چلا گیا کہ میرا باغ کتنا گنجان ہے کہ اس میں پرندے کو داخل ہونے کے بعد اس کو باہ نگلے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، جب نماز ختم کی تو انہوں بنو سوچا کہ یہ تو بڑا ناط کام ہوا کہ نماز کے دوران میرا دل اپنے باغ کی وسعت کی طرف لگ گیا، جس کی وجہ سے نماز کی خشوع کاحتی ادانہ ہوا، اور اس

باغ کی وجہ ہے میرادھیان بھٹکا،اس کئے میں اس باغ کوصدقہ کرتا ہوں۔ میددین کی صحیح تشریح نہیں

اب اگریہ کہا جائے کہ جو کام حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یہ کام ہرمسلمان ہرفرض ہے، اگرا یک منٹ کے لئے بھی نماز میں وھیان کہیں اور جائے تو یہ گناہ ہے، اور جس چز کی طرف دھیان گیا، اس چز کوصد قد کرنا واجب ہے۔ اگر اس واقعہ ہے کو کی شخنس یہ نتیجہ نکا لے تو دین کی صحیح تشریح مہیں ہوگی، یہ تو ان کا اعلی مقام تھا کہ انہوں نے ایک لمحہ بَ نے ذکر ہے اور اللہ سے عافل ہونے ہر اپنا گئا آئی ہڑی سز امقر رفر ، لی ، اہذا یہ واقعہ لوگوں کو اس غرض کے لئے تو سایا جائے کہ تھا۔ کرام کے بندمقام کو دیکھو کہ انہوں نے نماز میں خشوع ہونے کو کہنا اہم قر اردیا، جب وہ خشوع کو اتنا اہم سمجھتے ہے تھے تو ہم بھی تو ہم بھی تو ہم جھی تو ہم واقعہ بیان کرنا ور مت ہے۔ لیکن سے واقعہ بیان کرنا ور مت ہے۔ لیکن طرح بھی منا سب نہیں ، اور بیدین کی صحیح تشریخ نہیں ہوگی۔

# دین کا ہر کام وفت کے تقاضے کے تا بعے ہے

لہذا جا ہے درس و تدریس ہو، جا ہے وعظ و تبلیغ ہو، جا ہے جہاد ہو، یہ سب کام وقت کے تقاضوں کے تابع ہیں، ویکھنا یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف ہے اس وقت مجھ ہے کیا مطالبہ ہے؟ غزوہ تبوک کاسوقع ہے، ہر شخص آگے بڑھ کر جباد میں حصہ لے رہا ہے، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے صحابہ کرام کو ترغیب وی جہاد ہے، میر غیب س کر حصر ہا دی ہے، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے صحابہ کرام کو ترغیب وی جہاد

میں جانے کا شوق بیدا ہور ہا ہے، کیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اسے فرمایا کہتم جہاد میں مت جاؤ، بلکہ عور توں اور بچوں کی و کی جمال کے لئے مدید منورہ میں رک جاؤ، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہاوری میں، شجاعت میں، جراُت میں بہت ہے صحابہ کرام سے زیادہ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں یہاں عور توں اور بچوں کے پاس رہ جاؤں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوکہ تم میر سے پیچھے مدینہ منورہ میں اس طرح رہو جسے حضرت راضی نہیں ہوکہ تم میر سے پیچھے مدینہ منورہ میں اس طرح رہو جسے حضرت بارون علیہ السلام حضرت موٹی علیہ السلام سے پیچھے دہے، اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے میں رہ بخ کی ترغیب دی، اس طرح حضور ان کہ کہ ان کو مدینے میں رہ کرعور توں اور بچوں کی د کھے اس کے رہو جہاد کو قربان کردیں۔

حضرت عثمان عنی کوغز وه بدر سے روک دیا گیا

غزوہ بدر کا موتی ہے، وہ بدر جس کوقر آن کریم نے " یوم الفرقان" فرمایا، جس غزوہ میں شامل ہونے والاشخص بدری کہلایا، جن کے نام پڑھ کر لوگ وعائیں کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے داباد ہیں، وہ بھی اس غزوہ ہیں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کی بیوی جوحضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی ہیں، وہ بیار ہیں، حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم ان کی تیمار داری کے لئے رک جاؤ،اور جہاد ہیں مت جاؤ۔اب و کیھئے! حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بیوی کی تیمارداری کے لئے جہاد سے روک

دیا ،اورغز وہ بدرجیسی عظیم فضیات ہے بظاہران کومحروم کر دیا۔لیکن حقیقت میں وہ محروم نہیں ہوئے ، اس لئے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان کو' بدر بین''

میں شارفر مایا ،اور مال غنیمت میں ان کا حصدلگایا۔

کس وقت کیا مطالبہ ہے

بہر حال! عرض بیرکرنا تھا کہ بیددین کا بڑا اہم نکتہ اور بڑا اہم با ب ہے کہ كس وقت مجھ ہے كيا مطالبہ ہے؟ اور اس مطالبے ير مجھے كس طرح عمل كرنا ہے؟ دین کی ہے تہم مام طور پر بزرگول کی تعجت کے بغیر پیدائبیں ہوتی ، بلکہ آ دمی اینے د ماغ ہے اجتہاد ہی کرتا رہتا ہے کہ اس وقت مجھے دین کا بیرتقاضا معلوم ہور ہاہے۔

ممل یا بندی ہے کرو

خلاصہ یہ نکلا کہ نظام الاوقات کی یا بندی بڑی اچھی چیز ہے،اس کے بغیرآ دمی کے اوقات سیحے مصرف پرخرج نہیں ہوتے ،عمر بُ کار چلی جاتی ہے۔ لیکن جہاں نظام الاوقات کا ٹوٹنا کس جائز وجہ ہے ہو،یا وقت کے کی اہم تقاضے کی بناء پر ہوتو اس بر کوئی غم اور افسوس نبیں کرنا جا ہے ،اس لئے کہ مقصود تو عمر کو سی مصرف میں خرج کرنا تھا، ایک کام میں نہیں تو دوسرے کام میں ہوگیا۔ ہاں !سستی کا ہلی اور دل کی گھبراہٹ کی وجہ ہے معمول کو قضا کرنا برا ب، حديث مين رسول التصلى التدعليه وسلم فرمايا:

خير العمل ما ديم عليه و ان قل

لینی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے،وہ ہے جو یابندی ہے کیا عائے ، حا ہے وہ تھوڑ ا ہی کیوں نہ ہو۔ پینہیں کہ جب رمضان کا اخیرعشرہ آیا تو ساری رات عبادت ٹن کر اردی ،اور جب رمضان گیا تو فرض نماز بھی گئی ، یہ صحیح طریقہ نہیں ،اس میں ہر کت نہیں ہوتی ، بلکہ بر کت اس میں ہے کہ تھوڑ اعمل کرو،لیکن پابندی کے ساتھ کرو،جس کام کے لئے جووفت مقرر کیا ہے ، جب وہ وقت آ جائے تو وہ کام کرلو، چاہے دومنٹ کے لئے کی لیا پنچ منٹ کے لئے کر اوہ کوا ہے کہ کام کے لئے کی کروضروں۔

### بهترين مثال

ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے ہتے کہ وہ تھوڑا عمل جس کو پابندی ہے کیا جا ہے۔ اور اس کے بیٹے پانی کا انکا ،اب اگر خلکے کو پیشر کے ساتھ دکھولا جائے ،اور اس کے بیٹے ایک پیمر رکھ دیا جائے ،اور ایک کھنٹے تک کھلار کھنے نے بعد اس کو بند کر دیا جائے تو اس پیمر پر اس پانی گرنے کا کوئی اثر واقع نہیں ہوگا ۔ لیکن اگر اس خلکے ہے ایک ایک قطرہ پانی کا اس پیمر پر ٹیکا وَ،اور سال ہجر تک وہ پانی شیکتار ہے تو وہ پانی پیمر میں سوراخ کر دے گا، حالا نکہ پہلے والا پانی پر لیشر کے ساتھ نگل رہا تھا،لیکن اس نے پیمر میں کوئی اثر ساتھ نگل رہا تھا،لیکن اس نے پیمر میں کوئی اثر نہیں کیا، جبکہ ایک قطرہ پانی جس کا کوئی وزن نہیں تھا،لیکن وہ سال بھر پڑتارہا تو اس نے پیمر میں سوراخ کر دیا۔ اس طرح جو ممل تھوڑ اہو،لیکن پابندی کے ساتھ ہو، وہ ابنا اثر ضور ان کر دیا۔ اس طرح جو ممل تھوڑ اہو،لیکن پابندی کے ساتھ ہو، وہ ابنا اثر ضور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہم سب کھمل کی تو فیق عطافر ہائے ، آمین۔

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب الغلمين



مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گاشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات و جلد نمبر: 14

## بسمر الله الرحمن الرحيم

# گناہ جھوڑ دو، عابد بن جاؤگے

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَعْفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَسُوَكُلُ عَلَيْهِ وَمَعُوْدُ مِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ ٱنْفُسِما وَمِنْ سَيِّفَاتِ أَعْمَالِمَا مِنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُصِلُّ لَهُ وَمَنْ يُّضَلُّهُ فَلا هَادِي لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ الَّاللَّهُ وَحُدُهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَسْهِدُ الَّ سَيَّدُنَا وَنَشِّنَا وَ مَوْلًا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وِ عَلَى اللَّهُ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كِتبِراً... اما بعد فعن ابيي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إتَّق الْمُحَارِمَ تَكُنُ أَعُبُذُ النَّاسِ ، وَارُضَ بِمَا قَسَمُ اللَّهُ لَكَ تَكُنُ أَعْنَى النَّاسِ ، وَاحْسِنُ إِلَى خَارِكَ تَكُنُ مُسْلِمًا ، وَأَجِتَ لِلنَّاسِ مَا تُجِتُ لِنَفُسِكَ ، وَلَا تُكْثِر الصَّحِكَ فَإِنَّ كُثْرَةَ الضَّجِكِ تُمِيْتَ الْقَلْبَ \_ (اوكما قال عليه الصلوة والسلام)

#### تمهيد

سیا یک صدیت نے جس کو حضرت ابو جریرہ رضی اللہ تھی لئے عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرب ہی سریم سلی اللہ ملیہ وسلم تشریف فرما ہے ، آپ نے فرما یا کہ میں پارٹی باتیں مرب ہوں گونٹ خص ہے جوان پانٹی ہا توں کو یا در کھے ، اور ان پرعمل کر ہے ، اور ان پرعمل کر ائے ؟ ان پرعمل کر ائے ؟ حضرت ابو جریرہ رضی اللہ تھی لی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اسا ہا رسول الله مسلح ! میں ان پانٹی باقوں کا ، اور عمل کرنے کی بھی کوشش کروں مسلح ! میں ان پانٹی باقوں کو باقوں کا ، اور عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا ، اور دومروں تک ان کو پہنچاؤں گا ، کھر آپ صلی اللہ ملیہ وسلم نے انگلیوں پر اگل ما اور دومروں تک ان کو پہنچاؤں گا ، کھر آپ صلی اللہ ملیہ واقع الکلم کے اندرشامل ہے ، ہم جمدا ہ رہ کلہ ایت اندر بڑی جا معیت رکھتا ہے ، اگر اللہ تعالی ان پرعمل کرنے کی تو ان مطاف فرما و نے قو ہما را سارا معاملہ ہ رست : و جائے۔ ان پرعمل کرنے کی تو آتی مطافر ما و نے قو ہما را سارا معاملہ ہ رست : و جائے۔ ان پرعمل کرنے کی تو آتی مطافر ما و نے قو ہما را سارا معاملہ ہ رست : و جائے۔ ان پرعمل کرنے کی تو آتی مطافر ما و نے قو ہما را سارا معاملہ ہ رست : و جائے۔ ان پرعمل کرنے کی تو آتی مطافر میں و کھی ہم ہما ہ کی ہم بنو گے ؟

پہلا ہملہ بیار تا دفر مایا کہ 'اِنتی السحارہ نکی اعدُد 'الماس' 'یعنی تم حرام کاموں سے بجوتو تم تمام لوگوں میں سب ہے زیادہ عبادت گزار بن جو و کے جضورا قدس سلی المد ماہ وسلم نے اس ہملہ کے ذر لیعے بید تقیقت واضح فر ما دی کہ فرائفش و واجبات ف تعمیل کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز مؤمن کے لئے یہ ہے کہ وہ اپ آپ کو نا جا کز وحرام کا موں سے بچائے بننی عبادتوں کا معاملہ اس کے بعد آتا ہے، اگر کو گی شخص اس د نیا میں اپنے آپ کو گنا ہوں سے بچالے تو ایسا شخص سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، جیاہے وہ نفسیس زیادہ نہ بچالے تو ایسا شخص سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، جیاہے وہ نفسیس زیادہ نہ

# نفلی عبادات نجات کے لئے کافی نہیں

حضورا قدی صلی ابند ہلیہ ہملم نے اس جملے کے ذیر احدایک بڑی خلطفہمی کاازالەفر مایا ہے ، و ہ یہ کے ہم لوگ بسااو قات نفلی عباد توں کوتو بہت اہمیت دیتے ہیں ،مثلاً نوافل پڑ ھینا ''جیج ،من جات ، تلا وت وغیر ہ ،حالا نکہان میں کوئی ایک کا م بھی ایپ نہیں جوفرض ہو، جا ہے غلی نمازیں ہوں، یانغلی روز ہے ہوں، یانغلی **صدقات** ہول ، ان کو تو ہم نے بڑی اہمیت دی ہوئی ہے،نیکن ٹن ہول ہے نیچنے کا اور ان کوٹر ک کرنے کا اہتما منہیں ، یا در تھیں کہ یہ نفلی عبادات انسان کو عجات نہیں دلاسکتیں ، جب تک انسان گنا ہوں کو نہ چیوڑ ہے۔ اب رمضان الميارك كالمهينة چل رياييه، اس ماه ميارك ميں لوگوں كي نفل عما دات كي طرف توجہ ہوتی ہے کہ عام دنول کے مقالبلے میں زیاد و تفلیس پڑھ لیس ، تلاوت زیادہ کرلیں، ذکر وشیخ زیادہ کرلیں، پیجھی اچھی بات ہے لیکن کوئی پیٹییں سوچتا که میں نقل عبادات تو سرر با ہوں ، ساتھ میں گناہ بھی تو سرر باہوں ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کوحرام اور ناجا ئز قرار دیا ہے، ان کے اندر مبتلا ہور ہا ہوں ، وونوں کا اگر مواز نہ کریں تو پہنظر آئے گا کے نفلی عبادات ہے جو فائدہ ہو ر ہاتھا، وہ گنا ہول کے ذریعے نکل رہاہے۔

## گنا ہوں کی مثال

اس کی مثال ایس ہے جیسے آپ نے اپنے کمرے کا ایئر کنڈیشن تو چلا و یا، لیکن درواز ہے اور کھڑ کیاں کھلی پڑ کی ہیں، جس کا ہتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف سے ٹھنڈک آ رہی ہے، اور دوسری طرف سے ٹھنڈک نکل رہی ہے، اور باہر کی گرمی بھی اندرآ رہی ہے، اور اس کے نتیجے ہیں کمر ہ ٹھنڈ انہیں ہور باہے، اور ائیر کنڈیشن جلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہور ہاہے۔ای طرح آپ نے نفلوں کا ائیر کنڈیشن تو لگالیا، ذکر اور تلاوت کا ائیر کنڈیشن تو لگالیا،لیکن گنا ہوں کی کھڑ کیاں چاروں طرف سے کھلی ہوئی ہیں، نتیجہ سے کہ ان عبادات سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تیں، وہ حاصل نہیں ہور ہاہے۔

حلال کھانے کی فکر کرو

اب رمضان المبارک میں تر اورج پڑھنے کا کتا اہتمام ہم لوگ کررہ ہیں، جولوگ بنج وقتہ نمازوں میں کوتا ہی کرتے ہیں، ان کو بھی رمضان میں تر اورج کی لمبی لمبی لمبی ہیں رعقوں میں کھڑ ہے ہونے میں کوئی تا مل نہیں ہوتا، اور رات کو بحری کے وقت تبجد بھی پڑھ لیتے ہیں، لہذا نفلی عبادات تو ہور ہی ہیں۔ لیکن اس شخص کو یہ فکر نہیں کہ جب شام کو افظار کرنے کے لئے وسر خوان پر بیٹیسیں گے تو وہ کھا تا حال ہوگا یا حرام ہو کا ؟ سارا دین روزہ رکھا، رات کوتر اور کی بیٹیسیں گے تو وہ کھا تا حال ہوگا یا حرام ہو کا ؟ سارا دین روزہ رکھا، رات کوتر اور کی اور کی تبجد پڑھے، لیکن منہ میں جولقمہ جار ہا ہے، وہ حال کا ہے یا حرام کا ہے، اور کی تناوم کی تربید ہوئے میں مار دیت ہو، اگر یہ کرلیا تو پھر چا ہے اس کی فکر نہیں ، اس حدیث کے ذریعے حضورا قدی تسلی التد ملیہ وسلم یہ فرمار ہے ہیں کہ اصل فکر اس کی کر و کہ کوئی گناہ تم سے سرز دیت ہو، اگر یہ کرلیا تو پھر چا ہے نظلی عبادات تم نے زیادہ نہ کی ہوں، تو بھی تمام لوگوں میں تم سب سے زیادہ عباد عباد تا گر ار لکھے جاؤگے۔

رونوں میں ہے کون افضل ہے؟

اس بات کوا یک مثال سے اور زیادہ واضح طریقے پر سمجھ لیس ،فرض کریں کدایک شخص نفلی عبر دات بھی کرتا ہے ، ذکر میں تلاوت میں مشغول رہتا ہے ، ہروفت اس کی تسبی<sup>ج جیا</sup>تی رہتی ہے ، لیکن ساتھ میں وہ گناہ بھی کرتار ہتا ہے۔ دوسر اضحض وہ ہے جس نے زندگی بھرایک نفلی عبادت نہیں کی ہلیکن زندگی بھراس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا ، بتاؤ! ان دونوں میں ہے افضل کون ہے؟ وہ شخص افضل ہے جس نے گنا ہوں سے بہتے ہوئے زندگی گزاری ،اگر چینفلی عبادتوں میں اس کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے ،اس شخص ہے آخرت میں بیسوال نہیں ہوگا کہ تم نے نفلی عبادات فرض نہیں ہیں ،لپذا اختاء اللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کے برخلاف پہلا شخص جو بیں ،لپذا اختاء اللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کے برخلاف پہلا شخص جو الی عبادات میں تو بہت مشخول رہا ،لیکن ساتھ ساتھ گن ہ بھی کرتا رہا ،اور گناہ الی چیز ہے جس کے بار ہے میں آخرت میں سوال ہوگا میں بیسے میل منتقب کی کرتا رہا ،اور گناہ الی جیز ہے جس کے بار ہے میں آخرت میں سوال ہوگا کہ تو نفلی عبادات تو کرتا رہا ،اور کہ ایسا شخص بڑے خسار سے میں ہوگا۔ اور یہ گناہ کا کا م بھی کرتا رہا ،نتیجہ میہ ہوگا کہ ایسا شخص بڑے خسار سے میں ہوگا۔

#### د وعورتو ل كا وا قعه

 کے مقابلے میں بدر جب ننہیت رکھتی ہے، بکد ایک روایت میں یہ الفاظ میں کہ بہلی خاتون جبنمی ہے، اور دوسری خاتون جنتی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ وہ زبان ہے دوسروں کو تکایف پہنچاتی ہے۔ ور ان فکا وسر کر ک

زیادہ فکراس کی کریں

اس صدیث ہے بہتی ہے بات واضح ہوگئی کو نفلی عبادات بیٹک اعلی در ہے کی نغمت ہے، نئم ور ان وانجام دینا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ زیادہ فکر اپنے آپ کو گن ہول ہے۔ بہتی نو الحمد للذ، آپ کو گن ہول ہے بچائی کی کرنی چاہیے۔ رمضان المہارک ہیں تو الحمد للذ، اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہے روزے رکھے، تلاوت بھی خوب کی، تر اور تک بھی با ہماعت اداکی بہجد بھی بڑھیں ، اعتکان بھی کیا ہمیکن ادھر رمضان رخصت ہوا، اور وولی واقل بھی پڑھیں ، اعتکان بھی کیا ہمیکن اوھر مفان رخصت ہوا، اور وولی واقل بھی پڑھیں ، اعتکان کی تو گئی ، اب نہ آ کھی کی مفاظت ، نہ حال وحرام کی فکر ، جس کا حفاظت ، نہ زبان کی حفاظت ، نہ کان کی حفاظت ، نہ حال وحرام کی فکر ، جس کا مطلب ہیہوا کہ رمضان المہارک ہیں جو بوئی نیکیوں کی جمع کی تھی ، وہ جا کر ک دی۔ کہنا ہول ہے بی جا تھی ، اور گنا ہول ہے بیچنے کی تو فیق بھی دیدے۔ کا پہلی کریں کہ یا اللہ الجمع کریں ، اور ساتھ ہیں التہ تعالیٰ ہے گنا ہوں ہے بیچنے کی تو فیق بھی دیدے۔ وعا بھی کریں کہ یا اللہ الجمع گنا ہوں ہے بیچنے کی تو فیق بھی دیدے۔

بيروى خطرناك بات ہے

یہ جو میں نے عرض کیا کہ ہمارے دلوں میں نفلی عبادات کی تو اہمیت ہے، لیکن گنا ہول ہے بیچنے کی اہمیت اور فکر نہیں، یہ ایک ایب مرض ہے جس میں ہم سب مبتلا تیں، شاید بی کوئی اللہ کا بندہ اس ہے مشتنیٰ ہوگا۔اس لئے کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں، جن کوہم گناہ سیجھتے ہیں،اور گناہ سیجھنے کی وجہ ہے ان ہے نفرت بھی ہوتی ہے،ان ہے اپنے آپ کو بچان کی بھی فکر بھی ہوجاتی ہے،
المحد لللہ اللہ کتنے گناہ ایے ہیں جن کو گنہ ہمجھا ہی نہیں جاتا، یہ بزی خطرناک
بات ہے، کیونکہ انسان بیاری کو بیاری سمجھے گا تو اس کا علائ بھی کرے گا۔
فاص طور پر شریعت کے یہ تین شعبے، یعنی معاملات، معاشرت اور اخلا قیات
الیے ہیں، جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ ہے ہماری ساری کوششیں اکارت ہور ہی
ہیں، معاملات میں حلال وحرام کی فکر، معاشرت میں حلال وحرام کی فکر،
اخلا قیات میں حلال وحرام کی فکر نہ عوشرت میں حلال وحرام کی فکر،
فارج کردیا ہے، زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت کی طرف

## بدگمانی کوچھوڑ و

چندموٹ موٹ موٹ ان ہوں ئے بارے بیں تو ذہن میں بیہ ہے کہ بیا گناہ بیل، بس ان سے نی جاؤہ المحد لقد، ان سے بیج ہوئے ہیں، مثلاً القد کاشکر ہے کہ شراب نہیں پینے ، القد کے نفتل و کہ شراب نہیں پینے ، القد کے نفتل و کرم سے خز بر نہیں کھاتے ، القد کے نفتل و کرم سے زنا میں مبتلا نہیں ہوتے لیکن اور جو بے شارگناہ ہیں، مثلاً غیبت کا گناہ ہے، اس جہ نہیں بیخ ، دن رات ہماری مجلسیں غیبت سے بھری ہوئی ہوئی ہیں ہے بدگمانی کا گناہ ہے، قرآن کر بھر میں ہے کہ ان منا مغص الطبق اللہ ''لیکن ہم لوگ دوسرے آوی کی طرف سے اپنے دل میں بدگمانی لئے ہیٹھے ہیں، اور اس کو لیکا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو لیکا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو گناہ ہی نہیں جھتے ، یہ بات ذہمن میں الے کر بیٹھ گئے کہ فلال شخص نے میر سے خلاف بیٹمل کیا ہوگا ، اور اب اس کو الیک دوباغ ودل میں ایکالیا، یہ ہمارا ممل ''شرے سے سے السکو السکو السکو اللہ شکو دوباغ ودل میں ایکالیا، یہ ہمارا ممل ''شرے سے سے السکس السکس النہ ''میں داخل

ہوگیا کیکن ہے احساس نبیس کے میہ گناہ ہے۔ مقرر میں ماراگریا

افواہ پھیلانا گناہ ہے

ایک بے تحقیق بات نی ،اوراس کی تحقیق کیے بغیر کہ وہ بات درست ہے یانہیں ،اس کوآ گے چتا کر دیا ،اوراس کو سی اور کے سامنے بیان کر دیا ، یا افواہ پھیلا دی۔اس ممل کو کو نی شخص بھی گناہ نہیں سمجھتا ، حالانکہ نبی کر می صلی اللہ علیہ وسلم فے فرمایا کہ:

كُعى . سرء كَدِنَا ان بُحدّت لكُنِّ مَا سَمِع

یعنی یہ بات بھی جموٹ میں داخل ہے کہ انسان نے جو یکھالٹا،سیدھا، صبیح ،غلط سنا،اور بلا تحتیق اس کوآ گے بیان کرنا شروع کردیا۔ بیدگناہ ہے،مگرہم اس کو گناہ سیجھتے ہی نہیں۔

ملازمت کے اوقات پورے دے رہے ہو؟

لوگ یہ کتب ہیں کہ القد کا شکر ہے کہ ہم طال کھا رہے ہیں ، القد کا شکر ہے کہ موال کھا رہے ہیں ، القد کا شکر ہے کہ ہو انہیں کھیل رہے ہیں ، القد کا شکر ہے کہ ہو انہیں کھیل رہے ہیں ، القد کا شکر ہے کہ شراب نج کر چیے نہیں کما رہے ہیں ۔ لیکن ذرایہ تو دیکھو کہ اگرتم ملازم ہوتو کیا مازمت کے کام میں لگایا تو اس کا مطلب سے کہ جتنا وقت تم نے بیچا تھا ، اور جس کے بدلے میں تمہیں تنخواہ ل ربی تھی ، اس میں ہے جہ تنخواہ تی ہوتی تو اہم اس میں جو تنخواہ تی ہو اب ان چیوں نے وصول کی ، وہ تنخواہ جرام ہوگئی ، اور جب تنخواہ حرام ہوگئی تو اب ان چیوں سے جو کھا نا خریدا وہ کھا نا خرام ہوگئی اور جو افرار کی کا سامان خریدا وہ کھا نا خرام ہوگئی تھا کہ کھا نا خرام ہوگئی اور جو افرار کیا کہ نا خرام ہوگئی اور جو افرار کیا کھا کہ کی کھا نا خرام ہوگئی اور جو افرار کیا کھا کہ کا کھا کہ کو اس کی خوال کے کھا نا خرام ہوگئی اور جو افرار کی کھا نا خرام ہوگئی تو اس کیا کھا کہ کو کھا نا خرام ہوگئی اور جو افرار کیا کھا کو کھا نا خرام ہوگئی اور جو افرار کیا کھا کہ کو کھا نا خرام ہوگئی اور جو افرار کے کہ کو کے کھا نا خرام ہوگئی کو کھا نا خرام ہوگئی کو کھا نا خرام ہوگئی کھا کے کھا نا خرام ہوگئی کو کھا نا خرام ہوگی کے کھا نا خرام ہوگی نا خرام ہوگیا کہ کو کھا نا خرام ہوگی کے کھا نا خرام ہوگی نے کھا کے کھا کے کھا کھا کے کھا نا خرام ہوگی کو کھا کے کھا کھا کے کھا کے

لہذا یہ بھی حرام خوری میں داخل ہے۔ جایا نی کہد کر مال فروخت کرنا

اگرکوئی شخص تاجر ہے، اور اس نے اس تجارت میں کسی قسم کا دانستہ یا نا دانستہ دھوکہ کیا ہے، مثلاً پا کستان میں بنا ہوا مال تھا، اس کو جا پانی کہہ کر چے دیا تو حرام کیا، اور اس کے نتیج میں جو پیسے حاصل ہوئے وہ حرام ہوئے، اور ان پیسوں سے جو کھانا خریداوہ حرام، اب پیٹ میں حرام لقمہ جارہا ہے، حلال کا لقہ نہیں جارہا ہے،

مشكھياناحرام ہے

ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے شھے جو ہڑے عبادت گزاراور تہجہ گزار تھے،ان کی تہجہ میں بھی ناغز نہیں ہوتا تھا، اور ذکر واذ کاراور تسبیحات کے پابند تھے۔تا جرآ دمی تھے،ان کی دکان بھی تھی، معلوم ہوا کہ وہ رات کو تھنٹوں تہجہ بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں،اور دن میں جاکر''سٹ' بھی تھیلتے ہیں،اور وظیفے اس مقصد کے لئے پڑھتے ہیں تا کہ نے کانمبر معلوم ہوجائے۔ بیتو بالکل واضح گناہ ہے، ہر محق جانتا ہے کہ گناہ ہے۔

حجوثا مرثيفكيث بنوانا

لیکن میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جن کے بارے میں میہ احساس بھی نبیس کہ میں بیہ کوئی گناہ کا کام کررہا ہوں۔ مثلاً جھوٹا سرٹیفکٹ بنوالینا آج عام ہو چکا ہے، چھٹی لینی ہے، اور ویسے نبیس مل سکتی، توکسی ڈاکٹر سے جھوٹا میڈیکل مٹرفکیٹ بنوالیا،اوراس کی بنیاد پرچھٹی حاصل کرلی،اس کے بیتیج میں خود بھی گناہ کیا، اور جس ؛ اُنتر ہے سٹرفیکیٹ بنوایا،اس کو بھی گناہ میں مبتلا کیا، کیونکہ اس ڈ اکٹر نے جمو یہ یا ،اوررشوت بھی لی ،اس لئے کہ مقد فی القد تو اس نے ساکام کیانہیں ہوگا ، اس طرح اس ڈاکٹر نے رشوت لینے کا گناہ بھی کمایا ، اور حیموٹ بولنے کا گناہ بھی کمایا ،اور بیصاحب اس گناہ کا سبب ہے ۔ بیسب گناہ تو ہوئے ،اس کے 📲 وہ یہ کہ مہینے کے آخر میں جو تنخواہ ملی ،اس تنخواہ میں ہے اتنا حصہ حرام کا شامل ہو گیا۔

عیادت نام ہے بندگی کا

اس سے حضورا قد س صلی القد ملیہ وسلم نے ازشا وفر مایا کے 'اتنی المعادم نىڭى اغىد الباس<sup>ى ئىڭ</sup>ىي مباو**ت** گزار**ي ب**ىنى*يى كەآ دى ر*ات كونوپ نفلىس اور تہجد پڑھر ہاہے، بکد مباہ تُ مرّ اری ہے ہے کہ اللہ تبارک وقع کی کی حرام کی ہوئی چیز وں ہےانسان اپنے آپ کومحفوظ کر لے،اصلی عبادت گزاری پیہے،اس لئے کہ عباوت کے معنی میں بندگی ، اور بندگی کا پیبلا جز اللہ کے تھم کی اطاعت ہے،اگراللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں تو وہ بندگی کیا ہوئی۔ آپ نے ابتد تعالیٰ کے سامنے بحدہ تو کرلیا ،لین ساتھ میں بیابھی کہدرہے ہیں کہ میں آپ کا تھم نہیں ما نوں گا، میں وہی کروں گا جومیری مرضی میں آئے گا، بید کیا بندگی ہوئی؟ للبذا اطاعت بندگی کا جز واعظم ہے،اس لئے بیفکر ہونی جا ہے کہ ہم کوئی کام اللہ جل شانہ کے حکم کے خلاف اور نافر مانی میں نہ کریں۔

زبان کی حفاظت کرو

خاص طور پر جوعرض کرنا ہے،اور جس میں عام ابتلاءر ہتا ہے،ان میں ہے ایک تو زبان کے گناہ ہیں ، ایک آنکھ کے گناہ ، ان دونوں گناہوں میں

ا چھے اچھے لوگ مبتلا ہیں ، جولوگ بظاہر عابد وز امد نظر آتے ہیں ، متی ویر ہیز گار نظراً تے ہیں ، وہ بھی اگرا یے گریانوں میں مندڈ ال کر دیکھیں تو بینظرا ئے گا کہ وہ بھی زیان کے گناہ اور آنکھ کے گناہ میں مبتلا ہیں ،لبذا یہ فکر ہونی جا ہے کہ ہاری زبان ہے کوئی ایب کلمہ نہ نکلے جواللہ تعالیٰ کونا راض کرنے والا ہو۔ایک حدیث میں حضوا قدس صلی ایند ملیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بعض اوقات انسان ا پن زبان ے کوئی کلمہ بے بروای میں ایسا نکال دیتا ہے کداس کے ذریعے الله تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا و ہے ہیں۔مثلاً اس نے کسی وقت کسی جذیبے کے ساتھ ابتد جل شاند کی حمد و ثنا کرتے ہوئے'' الحمد بند'' کہد ویا، یا''سجان اللهُ'' كبه ديا، يا كوئي اور ذكر كرليا، ايسے اخلاص اور جذب كے ساتھ كيا كه میرے مولی نے اس کو قبول فر مالیا، اور اس پر بیز ایار کرویا۔ یا زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہا جس ہے ٹوٹے ول کا علاج ہو گیا ، اور اس کے دل کوتسنی ہوگئی ، اب بظاہرتو تم نے اہتمام کر کے وہ کلمہنبیں کہا تھا،لیکن چونکہ اس کے ذریعے ٹو ٹے ول کی تسلی ہوگئی،اورالقد تعالیٰ نے قبول فر مالیا،اس کی بدولت تمہارا بیڑ ہ یار کر دیا ،اور جنت میں پہنچا دیا۔

## زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ

پھرآپ نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان ہے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کووہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا،کیکن اس ایک کلمہ کی بدولت وہ جہنم کامنتحق ہوجا تا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کلمہ اس کو جہنم میں اتن گہرائی میں پھینک دیتا ہے کہ جوستر سال کی مسافت پر ہوتی ہے۔مثلاً جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی کا دل تو رویا، کسی کو ہرا بھلا کہد دیا، جس کے نتیجے میں اس کلمے نے اس کوستر سال کی مسافت کی گہرائی میں پہنچادیا۔ جب ایک کلمہ اس حد تک گہرائی میں پہنچادیتا ہے۔ تو بیزبان جو ہروفت صبح سے لے کرشام تک بے مہا باقینچی کی طرح چل رہی ہے، معلوم نہیں کہ جہنم کی گتنی گہرائی میں جمیں ڈال دے۔ مجالس میں غیبیت اور تنقید

ب س میں یہ بسبہ ورسیر ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ انسانوں کو اوند ھے منہ جہنم میں گرانے والی کوئی چیز'' زبان' سے زیادہ خطر ناک نہیں ۔ لیکن کیا ہمیں اس کی پچھ فکر ہے کہ اس زبان کوروکیں ، اور اس کو قابو کرلیں ، اور اس کو صرف النہ جل شانہ کی مرضیات میں استعمال کریں ، اور التہ جل شانہ کی معصیتوں اور ٹن ہوں میں اس کو استعمال نہ کریں ۔ اگر مجلس میں

بیٹھے ہیں تو غیبت ہور ہی ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ، اگر کسی سے گفتگو ہو رہی ہے، تو بعض لوگوں کو نشگو کے دوران دوسروں پر تنقید کا بڑا شوق ہوتا ہے، اوراس تنقید کے نتیج میں ، وسروں کوڈنگ مارتے ہیں ، دوسروں کا دل تو ڑتے

میں،کیکناس شخص کواس کی کوئی پرواہ نبیں ہوتی۔ بہلے تو لو پھر بولو

ارے بھائی ! جھوٹ ہو، فیبت ہو، بے تحقیق با تیں ہوں، ان سب سے بچو، خلاصہ یہ کہ ذبان کوسو ت سوچ کراستعال کرو، وہ جو ہزرگوں نے فر مایا کہ '' پہلے تو لو پھر بولو' یہ نہ ہو زبان بے مہا بہ چل رہی ہے، ادراس کی پرواہ نہیں ہے کہ میری زبان ہے کیا بھل رہاں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لئے سوچ کر بولو، اور جب کسی ہے بات کروتو ڈرتے ہوئے بات کروکہ کہیں ایسا نہ ہوکہ میری زبان ہے اس کو تکایف بہنے جائے، اور آخرت میں اللہ جل شانہ کے میری زبان سے اس کو تکایف بہنے جائے، اور آخرت میں اللہ جل شانہ کے

پاس مجھے اس کا جواب دینا پڑے ، اس کی فکر کرو۔ لہذا اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنی آنکھ کو، اپنی آنکھ کو، اپنی گلوں کو گلاہوں ہے بچاؤ، کیونکہ جس طرح غیبت کرنا ناجا کڑے ، اس طرح غیبت ستنا بھی ناجا کڑ ہے، اس لئے حضور اقد س صلی القد علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا ''اتق السحارم نکس اعد الساس ''حرام کا موں ہے بچوتو تم سب ارشا وفر مایا ''اتق السحارم نکس اعد الساس ''حرام کا موں ہے بچوتو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤگے۔

حقیق مجامد کون؟

تفلیں پڑھنا تو سب کونظر آتا ہے، اور دیکھنے والا سجھتا ہے کہ یہ بڑا عابدو

زاہد آدمی ہے، لیکن گنا ہوں ہے بچنا اور ایک کی فکر کرنا ایس چیز ہے، جو

دوسروں کو پیدیھی نہیں بہتی ، مثلاً ول میں گناہ کا تقاضا ہوا، اور آدمی نے اس

نقاضے کو د بادیا، اور اس تقاضے برعمل نہیں کیا، یہ اتنا بڑا ہجا دہ ہس کے

بارے میں حضورا قدس صلی الندعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا 'اللہ حاهد من حاهد

نفسہ ''ا تنا بڑا جہا دکر لیا، اور کسی کو پیت بھی نہیں جلا، اس میں کوئی شہرت بھی نہیں

ہوتی، نہ اس میں ریا کاری کا احتمال ہے، بلکہ اپنے کو بچا کے رکھنے کی فکر ہے۔

الند تعالی اسپے فضل و کرم سے جھے اور آپ سب کو بھی اس کی تو فیق عطا

فر مائے، آمین۔

رمضان المیارک کے روزوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا یا اللہ تعالی نے فرمایا یا اللہ فلا اللہ نی اللہ فلا گئت علیہ کی القیبام کی اللہ نی من فبلگٹ العلکہ تسفون (النفرہ ۱۸۳) اس آیت میں روزے کا مقصد یہ بیان فرمایا کہتا کہ تمہارے اندرتقوی پیدا ہو، اور گنا ہوں ہے اللہ تعالیٰ ان روزوں اور تراوز کی برکت سے یہ فکر میں میڈ کر پیدا کرنی ہے ، اللہ تعالیٰ ان روزوں اور تراوز کی برکت سے یہ فکر

ہمارے دلوں میں بیدا فر مادے، اور جب رمضان المبارک ختم ہوتو اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو گنا: وں سے بچانے والے بن جا کیں، اور بیدا ہو جائے کہ بید گنا وں کے بینا ضروری ہے، اگر آ کھے کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ول کی حفاظت، ول کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ول کی حفاظت، ول کی حفاظت کرلیں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہے کیے انوار و برکات نازل ہوتے ہیں۔ آگھی، کان، زبان بند کرلو

مواما نارومی رحمة المدملية فرمات ميں

حسم بندو گوش بندو لب بنيد

گر به بیسی بور حق ، به من بحداد

مولانا فرمات ہیں کہ اپنی آئی یہ بند کرو، بند کرنے کا مطلب میہ ہے کہ اس کا امین مرکزو کہ یہ آئیو ناجا ٹرز جُلہ پر ندد کیھے، کا نوں کو بند کرو، کا نوں کو بند کرنے کا مطلب میہ ہے کہ اس بات کی فکر کرو کہ میہ کان گناہ کی کوئی بات نہ

ئے ، جیسے گانا سننا، نیربت ، بہوٹ ندسنے ، اور ہونٹوں کو بند کرو کہ کوئی نلط ہات

منہ ہے نہ نکلے۔ یہ تین کام کرلو، یہ تین کام کرنے کے بعد اگر القد کا نور ظرنہ ش

آئے تو مجھ پر ہنس ، ینے یہ بات وہ مخض کہدر ہاہے جس کی ساری زندگی اللہ تبارک وتعالی کے رائے میں کزری ہنو رحق اس وفت نظر آتا ہے جب آ دمی

ب یوں رہاں گیا ہوں ہے محفوظ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے اپنے آپ کو ان گنا ہوں ہے محفوظ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے

اس حدیث کے اس ارشاء پیٹمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

آج اس حدیث ئے ایک جملے کا بیان ہو گیا، باقی کا بیان انشاء التہ کل کروں گا ،التہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کواس پڑمل کرنے کی توفیق عطافر ، ہے ،

آمين

وأحراد عواناان الحمد للهارث العلمين



مقام خطاب: جامع معدبيت المكرم

گلنن اقبال کراچی وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

## بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# '' قناعت''اختيار كرو

الْحَمُدُ لِلْهِ لَحَمَدُهُ و نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ لَتُوَكِّلُ عَلَيْهِ وَلَعُودُ سَلَقُهِ مِنْ شُرُوْرِ الْفُسَا وَمِنُ سَيَّفَاتِ اَعُسَالِسَا مِنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ لِاللّٰهُ وَحَدَهُ يَضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهُ اللَّهُ اللّٰهُ وَحَدَهُ لِسَمْرِيُكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ سَبَدَنا وَلِسَا وَمَوْلَا نَا مُحمَداً عَبْدُهُ و رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعالَى عليه و على الله عَبْدُهُ و رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعالَى عليه و على الله وَاللّٰهُ لَكَ تَكُنُ اعْنَى اللّٰه عليه وسلم. و رُص مم فسم قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. و رُص مم فسم اللّهُ لَكَ تَكُنُ اعْنَى النّاسِ.

تمهيد

بزرگانِ محترم و برا درانِ عزیز! گذشته کل ایک حدیث کا بیان شروع کیا تھا، جس میں نبی کریم صلی الله ملیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کون ہے جو پانچ باتیں بچھ سے پیکھے،اور خود بھی عمل کرے،اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائے ،اور

عمل کرائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ میں ہے کام کرنے کو تیار ہوں ، تو آپ نے یہ یانچ باتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان فر مادیں ، جن میں ہے پیلا جملہ وہ قعاجس کی تشریح مِين نِهُ كُلَ عُرض كَي تَحَى ! اتَّدَى الْسَدَّارِمُ تَكُنُ اَعُنُدُ النَّاسِ " لِيحَيْمُ حِرام چیزوں سے بچوتو تم سار ہے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جا د گے۔جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان کے عمیادت گزار ہونے کے لئے سب ہے اہم شرط سے ہے کہ کن ہوں ہے ہر ہیز کرے، اور تقوی اختیار کرے، اگر گناہوں ہے تو پر ہیز نہیں کیا، اور نفلی عباد تیں خوب ہور ہی ہیں، نو محض نفلی عبادتوں کی کثرت ہے انسان عبادت گز ارنبیں بنیآ ، جب تک اس کے ساتھ سماتھ گنا ہوں کوبھی تر ک نہ کرے ،اس کی تھوڑی ہے وضاحت اور تفصیل عرض کردی تھی ،اللہ تعالیٰ اینے نصل و کرم ہے ہم سب کو اس پرعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، اور ظام ئے گناہ ، باطن کے گناہ ،حقوق اللہ ہے متعلق گناہ، معاشرت ہے متعلق کناد ، اخلاق ہے متعلق کمناه ، اللہ تعالی ان سب گناہوں سے نیجات عطافر مادے ، آمین ۔

قسمت کے لکھے ہوئے پر راضی ہوجا ؤ

دوسرافقره جواس حديث مين ارشادفر مايا، وه بير ب كه ا و ارص سها فَسَه اللَّهُ لِثُ نَكُنُ أَعْنِي البَّاسِ

و دوسل مد عصم معامل عن میں جو کچھ لکھ دیا ہے، اس پر لیٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے، اس پر

راضی ہوجاؤ، اگرتم راضی ہوجاؤ گے تو تم دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے فند میں میں میں میں میں اس الدیم دوغون در میں الدیم دوغون کا میں سب سے

زیادہ غنی بوجاؤ کے۔ پہنے تو میہ جھ لیس کہ ''غنی'' کاعام طور پرتر جمہ'' مالدار''

اور'' دولتمند'' ہے کیا جاتا ہے، جس کے پاس دولت اور پیپہزیادہ ہو،وہ غنی ے، حقیقت میں ' غنی'' کے عنی'' و دلشند'' کے نہیں ہیں ، بلکہ حقیقت میں ' غنی'' کے معنی ہیں'' وہ شخص جو کسی دوسر ہے کا متاج نہ ہو'' چونکہ جس شخص کے پاس دولت ہے، بیبہ ہے، امیر آ دمی ہے، ابیا شخص کس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی ہے اس کو مانگنے کے ضرورت پیش نہیں آتی ، اس وجہ ہے اس کو' 'غنی'' کہتے ہیں، ورنداصل میں''غنی'' کے معنی'' مالداری'' کے نہیں، بلکہ اس کے اصل معنی '' حاجت سے بے نیاز' ہونے کے بیں کہ آ دمی کوکسی دوسرے کی حاجت ہیں۔

## فني کون ؟

ا یک حدیث میں حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا لَيْسُ الْعِلْي عَلَ كُثْرَةِ الْعَرُصِ، وَلَكِلَّ الْعِنْي عِنِي النَّفْسِ اصل میں' 'غنیٰ' رویے، ہیےاور سامان کی کثرت سے نہیں ہوتی ، بلکہ صل میں''غنی''نفس کا''غنی'' ہے کہانسان کے دل میں التد نعالیٰ کی دی ہوئی تقدیریر'' قناعت'' ہوجائے ،اوراس صورت میں وہ دوسروں ہے بے نیاز ہو جائے کہ بس جو مجھے ٹل گیا وہ ہی میرے لئے کافی ہے،ازبان کے ول میں جب میرخیال پیدا ہو ج ئے تو انسان' 'غنی'' ہے۔اس لئے کہ پیبہ بذاتِ خودتو کوئی چیز نہیں ، کیا پییوں کو بھوک کے وقت کھالو گے؟ نہیں \_ یااس کو کیڑوں کی جگہ پہن لو گے؟ نہیں ۔ بلکہ پیپوں کا مقصد میہوتا ہے کہ آ دمی کو تنگ دی نہ ہو، اس کی ضرورت بوری ہوجائے ،اور دوسرول کامتاج نہ ہو۔اب اگرایک آدمی کے ماس بہت سارار و پیدہے ، بنک بیلنس ہے ، کوشی بنگہ ہے ، کاریں ہیں ، و نیا

کامارا ساز دسامان و جود ہے، ان سب کے ہونے کے باو جوداس کے اندر
'' بے نیازی' پیدائیس ہوئی، پھر بھی وہ شخص دوسروں کا حاجت مندر ہا، تو اس
کا مطلب سے ہے کہاں کو' غنی' حاصل نہیں۔ دوسراشخص وہ ہے جس کی آمدنی
گم ہے، گنتی میں اس کے چیے کم جیں، لیکن وہ شخص دوسروں سے بے نیاز ہے،
وہ کسی کے مال کی طرف مندا ٹھا کرنبیں ویکھا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا،
کسی کے چیچے نہیں بھرتا، سے شخص ' فنی' ہے، اس کو' فنی' حاصل ہے، لہذا

# غنی کے لئے دو چیز ول کی ضرورت

بہر حال! اس جملے بیس حضور اقد س صلی القد ملیہ و تلم بڑے کام کی بات ارشاد فر مار ہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر ممل کرنے کی تو نیق عطا فر مائے ، آئین ، وہ یہ کدا پی قسمت پر راضی ہوجا و تو ساری دنیا ہیں سب سے ' دغیٰ ' تم ہوگے ۔ اس جملے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے دو با تو ل ک تلقین فر مائی ، ایک ' قن عت' دو سرے ' رضا بالقضا ، ' تقدیر پر راضی ہونا ، اگر یہ باتیں فر مائی ، ایک ' قن عت' دو سرے ' رضا بالقضا ، ' تقدیر پر راضی ہونا ، اگر یہ باتیں حاصل ہوجا میں تو تم سارے انسانو ل میں ' نفی' ' ہوجا و گے ، پہلی بات ہے ' قناعت' تن عت کے معنی ہیں جائز اور منا سب تد ہیر اور دوڑ دھوپ بات ہے ' قناعت' تن عت کے معنی ہیں جائز اور منا سب تد ہیر اور دوڑ دھوپ کے بعد حلال طریق ہے جو بچھے ٹل گیا ، بس وہ میر ہے گئے کافی ہے ، جھے اور زیادہ کی جو ہر مؤمن کے اندر مطلوب ہے ، اور خود حضور اقد س ملی انشہ علیہ وسلم نے ایک دعا مائی ہے ، فر مایا :

اللُّهُمُّ قَيَّعُبِي بِمَا رِرِفُتِي

اے اللہ! جورز ق آپ نے مجھے عطافر مایا ہے، اس پر مجھے قناعت بھی عطافر ما۔ اس قناعت کے بغیرانسان کوراحت اور سکون حاصل ہو بی نہیں سکتا۔ 'ہرخوا ہش یوری نہیں ہو سکتی

تناعت حاصل کرنے کے لئے آدمی کو بیرسوچنا جاہئے کہ دل میں خواہشات تو بے شار پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ ایسا بن جاؤں، مجھے اتن دولت حاصل ہو جائے ، مجھے کوٹھی اور بنگلہ حاصل ہو جائے ، کاریں ال جا نمیں ، یہ سب خواہشات تو دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں،لیکن اس روئے زمین پر کون سا انسان ایسا ہے جس کی ہرخواہش پوری ہوجاتی ہو؟ کوئی ہے؟ نہیں۔ جاہے بڑے سے بڑا با دشاہ ہو، جا ہے بڑے سے بڑاولی اللہ ہو، بڑے سے بڑا صوفی ہو، ہزرگ ہو، عالم ہو۔ کوئی نہیں ہے جس کی ہرخواہش پوری ہو جاتی ہو، بہتو ونیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں تمہاری کچھ خوابشات بوري مول كى ، اور كچونبين مول كى ، جب مرخوابش بورى نبين ہو**گ**ا تو اب دوصورتیں ہیں ،ایک ہیر کہ یا تو ساری زندگی خواہش پوری نہ ہونے یر کڑھتے رہو،اور بیشکوہ شکایت کرتے رہو کہ میری فلاں خواہش پوری نہیں **يوني ، ميں فلال چيز جاه رباتھا ، وهنبيں ملي ،ساري زندگي اس حسر ت اورافسوس میں گزار دو۔ اس لئے کہ تقدیر ہے زیادہ تو حمہیں بھی کوئی چرنہیں مل سکتی ،** چاہے رو، چاہے فریاد کرو، جاہے کڑھتے رہو، اور لوگوں کے سامنے شکوے لرتے رہو، ملے گا وہی جو تقدیر میں لکھا ہے۔

الله كے فيصلے پرراضي موجاؤ

دوسري صورت په ہے كہ جو پچھٹل رہاہے اس كوہنسى خوشى قبول كراو، اور

اللہ کے فیصلے پر رائسی جو جاؤ ، اور قناعت اختیار کرلو، بس میبی دوصور تیں ہیں ، لہذا اللہ جل شانہ کی تقدیر براور اس کی تقتیم پر راضی ہوجاؤ کہ تہمیں جتنا کچھ دیا ہے ، تمہارے لئے وہ بی مناسب ہے۔ البتہ جائز اور حلال طریقوں سے تدبیر کرنامنع نہیں ، لیکن تدبیر کرنے کے بعد جومل گیا ، اس پر خوش ہوجاؤ کہ ہاں ! میراحق اتنابی تھ ، جو بجھے میر سے اللہ نے دیا ، اب اس سے زیادہ کی ہوس میں میراحق اتنابی تھ ، جو بجھے میر سے اللہ نو کہ خور کی میں بیتان ہوتا اور دو سروں کو بھی پریشان کرنا ، اور اس کے لئے جائز اور ناجائز طریقے استعمال کرنا ہوہ جا ہے جس میں آج بوری دنیا جتال ہو کر شش فر مار ہے ہیں ۔ کوشش فر مار ہے ہیں ۔

## جائزاور حلال طريقے سے اعتدال سے كماؤ

مبلی بات یہ ہے کہ دولت اور چیے کے حاصل کرنے کے لئے ناجائز
اور حرام تدبیر نہ ہو، بند جو ظریقہ بھی چیے کمانے کا انتیار کرووہ حلال اور جائز
ہونا چاہئے ، اور جو بہ طے اس پر قناعت اختیار کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ
جائز اور حلال طریقوں کو بھی اعتدال کے ساتھ اختیار کرو، یہ بیس کہ صبح ہے کہ
شام تک بس پیسے کم نے میں منہمک ہے ، اور دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے،
سب پچھل جائے گ باوجو دخوا ہش یہ ہے کہ اور طیا کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے،
موس اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ ہروقت ول و دماغ پر دنیا کی فکر سوار ہے۔ ایک
مؤمن کے اندر سے چیز مطلوب نہیں ، چاہوہ وہ جائز اور حلال طریقے ہے کر رہا
ہو، اس لئے کہ جائز اور حلال طریقوں کے اندر بھی اعتدال مطلوب ہے، بینہ
ہوکہ دنیا کو اپنے او پر اس طرح سوار کر لیا کہ اب خواب بھی اس کے آر ہے

ہیں، بقول شخصے کہ جس تا جر کے دہاغ پر دنیا سوار ہوتی ہے، جب وہ رات کو بستر پر لینٹا ہے تو آسان کے ستار ہے بھی اس کوآپس میں تجارت کرتے ہوئے نظرآتے ہیں، بیرحالت اچھی نہیں۔

پېيوں کوخادم بناؤ، مخدوم نه بناؤ

ارے بھائی! یہ جیسہ القد تعالیٰ نے تمبارا خادم بنا کر پیدا کیا ہے کہ تمہاری خدمت کرے، نہ ہی کہ بیہ بیسہ تمہارا مخدوم بن جائے ، اور تم اس کے خادم بن جائے کہ جیس کس طرح اس کو حاصل کراوں ، کس طرح اس کو رکھوں ، کہاں خرچ کروں؟ اور کس طرح من بیدا کروں؟ ہم نے النا معاملہ کرلیا ہے کہ وہ پیسہ جو ہمارا خادم تھا، ہم نے اس کو مخدوم بنادیا ہے۔ اب اس پیسے کے چیچھے اپنی جان بھی جارہی ہے، صحت بھی خراب ہور بی ہے، دین بھی خراب ہور ہا ہے، اور دن رات یہی نگر ہے۔ سبق آموز واقعہ سبق آموز واقعہ

شخ سعدی رحمۃ ابقہ علیہ نے '' گلستان' میں اپنا ایک قصہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر پرتھا کہ ایک شہر میں ایک تاجر کے گھر میں مقیم ہوگیا، بہت بڑا تاجر تھا، اس کا گھر بھی عالیشان تھا، اور اس میں دنیا کی ہر چیز موجودتھی۔ جب دستر خوان پر کھانے کے لئے جیٹے تو بات چیت شروع ہوئی، اس تاجر کی عمر تقریباً و کسال تھی، میں نے اس تاجر ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال و دولت سے نواز ا ہے، اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس تاجر نے کہا کہ میں نے ساری دنیا میں گھوم لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بجھے بہت کچھ عطافر مایا، لیکن میں سے دل میں ایک حسرت ہے وہ یہ کہ میں ایک آخری تجارتی چکر لگا تا جا ہتا

ہوں ، اس کے بعد اپنی بقیہ زندگی اپنے وطن میں گزار دوں گا، میں نے پوچھا کہ وہ آخری چکر کی تفصیل سے بتائی کہ میں ایران سے گیندھک فرید کرچین جاؤں گا، وہاں سے چینی برتن فریدوں گا، میں ایران سے گندھک فرید کر وفت کروں گا، اور روم سے ریشم فرید کر مندوستان میں فروخت کرون گا، اور روم سے ریشم فرید کر ملب میں فروخت کروں گا، اور میں فروخت کروں گا، اور یمن میں فروخت کروں گا، اور یمن میں فروخت کروں گا، اور یمن میں فروخت کروں گا، اور اس کے بعد سفر چھوڑ کر سے چاور یں فرید کر ایران میں فروخت کروں گا، اور اس کے بعد سفر چھوڑ کر ایک دکان میں بیٹے کر بقیہ زندگی گڑ اردوں گا، اس کے بعد اس نے شخ سعدی سے کہا کہ تم بھی تؤ کہو بھی بتاؤ، شخ سعدی سے کہا کہ تم بھی تؤ کہو بھی بتاؤ، شخ سعدی نے کہا کہ تم دوشعر میں لو:

آن شنبدستی که در صحرائے غور نار سالارے بیفتاد از ستور گفت چشم تنگ دنیا دار را یا فنائے گور یا خالے گور

کہتم نے یہ قف سا ہے کہ غور کے صحراء میں ایک مردار اپنے خچر پر سامان لے جار ہاتھا، نچر نے اس تاجر کو نیچ گرایا، وہ تاجر مرگیا، اور تجارت کا ساراسامان جنگل میں پڑارہ گیا، وہ جھرا ہوا سامان زبانِ حال سے سہ کہدر ہاتھا کہ دنیا دار کی ننگ نظر کو یا قرقنا عت بھرسکتی ہے، یا قبر کی مٹی بھرسکتی ہے، اس کے بھرنے کا کوئی اور راستے نہیں۔ (گلتان سعدی، ص ۱۲۰)

انسان کا پید قبر کی مٹی بھر سکتی ہے

شخ سعدیؓ کے بیا شعار درحقیقت ایک حدیث کامضمون میں ،جس میں

# نی کر میم صلی الله علیه وسلم نے میدار شاوفر مایا که

لو كنان لابن آدم واديناً من دهب لا بتعي ان يكون له وادينان،ولو كان له واديان من دهب لابتعي ان يكون له ثالثاً ،ولا يملأ حوف اس آدم الاالتراب.

" اگرابن آ دم کوسونے ہے بھری ہوئی ایک وادی مل جائے تو وہ جا ہے گا کہ میرے پاس سونے کی دوواد پاں ہوجا ئیں ،اوراگر دوواد پاں سونے ہے بھری ہوئی مل جائیں تو وہ جائے گا کہ مجھے تیسری دادی مل جائے ،اورابن آ دم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی ،اس کا پیٹ ہروقت خالی رہتا ہے،اور کا دل جا ہتا ہے کہ اس کے اندراور آ جائے ،اور آ جائے ،اور سے پیٹ اس وقت بھرے گا جب وہ قبر میں جائے گا ،اور قبر کی مٹی اس میں داخل ہوگی تب وہ بھرے گا ،اس سے پہلے قناعت حاصل نہیں ہوگی۔

#### حرص وہوں جیموڑ دو

اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فر مارہ ہیں کہ اگر راحت
عاہۃ ہوتو قناعت پیدا کرو، وہ یہ کہ جائز اور حلال طریقے ہے جو کچھے مل
رہاہے، وہ الحمد للہ میرے لئے ایک نعت ہے، مجھے زیادہ کی ہوں نہیں۔ ایک
مہت بڑا فتنہ جو ہمیشہ ہے ہے، لیکن آج یہ فتنہ بہت بڑھا ہوا ہے، وہ حرص و
ہوں ہے، مثلاً یہ حرص ہے کہ فلال نے پاس جیسا بنگلہ ہے، میرے پاس بھی
ویسا بنگلہ ہو، فلال کے پاس جیسی گاڑی ہے، میرے پاس بھی و کسی گاڑی ہو،
فلال کے پاس جیسا کارخانہ ہے، میرے پاس بھی ایسا کارخانہ ہو۔ بلکہ میں
اس ہے بھی آگے بڑھ جاؤں، آگے بڑھنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اگر فرض کرو

کہاس دوڑ کے باوجود حایال وحرام کی فکر ہے، تب بھی اپنے دل کا سکون تو اس دوڑ کے نتیجے میں خارت کے ہوئے ہے کہ ججھے اورال جائے ، اورال جائے۔ اینے سے اونچے آ دمی کومت دیکھو

ب سے اور ہے ، ول و سے رہا ہو ۔ اس کے بارے میں فرمایا اب موال ہے ہے کہ قناعت کیے پیدا ہوگی؟ اس کے بارے میں فرمایا کہ و نیا کے معاملات میں اپنے ہے او نیچ آ دمی کو دیکھو، بلکہ اپنے ہے او نیچ آ دمی کو دیکھو، اس لئے کہ اگر اپنے ہے او نیچ آ دمی کو دیکھو گے تو ہر وقت کی میں میہ سرت رہ ب کی کہ انجھا اس کے پاس ایس گاڑی ہے، میرے پاس بھی ایس گاڑی ہوئی چا ہئے ، اس کے پاس ایسا مکان ہے ، میرے پاس بھی ایسا مکان ہونا چا ہئے ، اس کے پاس ایسا مکان ہے ، میرے پاس بھی ایسا مکان ہونا چا ہئے ، اس کے پاس ایسا مکان ہونا چا ہئے ، اس کے پاس ایسا مکان ہے ، میرے پاس بھی جب تم اپنے ہے ، اس کا نتیجہ سے ہوگا کہ وہ ہوں بڑھتی چلی جائے گی ، لیکن ہوں گے ، تم سے چو تی آ دمی کو دیکھو گے تو اس صور ت میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے ، تم سے چو تو اس حالت میں زند کی لڑ اور ہا ہے ، جھے تو القد تعالیٰ نے بہت پکھانوازا ہے ، سے سے تو اس کا شکر اوا کرنا چا ہئے ، سے سو چنے سے انسان کے اندر'' قناعت' بیدا ہوگی ۔ لہذاا ہے ہے کمتر کو دیکھا کرو۔

## حضرت ابن عون كاوا قعه

محدثین میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابن عون رحمۃ القدعلیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی زندگی میں میرا دولتمندوں اور مالداروں کے ساتھ اٹھنا ہیں تھا، اس کا نتیجہ بیتھا کہ'' فلم ارا کثر ھامنی'' یعنی مجھ سے زیادہ کوئی ممگین نہیں تھا، اس لئے کہ میں جس شخص کود کھتا، اس کا کیڑ امیر ہے کپڑے سے اچھا ہے، اس کا کھانا میر ہے کھانے سے اچھاہ، اس کا گھر میر ہے گھر سے اچھا ہے، اس کی سواری میر ہے سواری ہے انچھی ہے، اس لئے میں ہروقت دل میں پریشان اور مملکین رہتا، پھر بعد میں میں نے فقراء اور غریبوں کی مجالست اور ان کے پاس اٹھنا جیٹھا نا اختیار کیا تو '' فاستر حت' جھے آ رام مل گیا، کیوں؟ اس لئے اب میں بید دیکھتا ہوں کہ ہر شخص مالی اعتبار ہے جھے ہے کمتر ہے، اور یہ دیکھتا ہوں کہ میرا مکان ان کے مکانات ہے اجھا ہے، میری سواری ان کی سواری ہوں کہ میرا مکان ان کے مکانات ہے اچھا ہے، میری سواری ان کی سواری ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سواری ان کی سواری ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیں، اب میں اپنی اس حالت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جھے ان سب کے مقالے میں اچھی حالت میں رکھا ہے۔

#### ونيا كامهنگاترين بإزار

ارے بھائی! اگرتم اپنے ہے او پردیکھنا شروع کروگے تو او پر والوں کی کوئی حداورا نتہا بی نہیں ہے۔ اک مرتبہ میں امریکہ میں گیا، امریکا کے شہرلاس اینجلس میں ایک بازار ہے، اور بیکہا جاتا ہے کہ بید نیا کا مہنگاترین بازار ہے، اور بیکہا جاتا ہے کہ بید نیا کا مہنگاترین بازار ہے، اس بازار میں میرا جاتا ہوا، میر ہے میز بان نے ایک دکان کی طرف اشارہ کیا، اور کہا کہ بید دکان الی ہے کہ اس دکان میں رکھی ہوئی اشیاء کی قیمتیں تصور ہے بھی زیادہ ہیں، مثلاً بیہ موزے جو سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان کی قیمت بارہ لاکھرو ہے کا ایک سوٹ ، اور بید دکان وار صرف کیڑے اور سوٹ فروخت نہیں کرتا، بلکہ بیہ مشورہ بھی دیتا ہے کہ آ ہے گے جسم پر کس قتم کا، کس ڈیز ائن کا اور کس کرکالیاس مناسب ہوگا، اور اس مشورے کے دس ہزار ڈالرا لگ چار جاکم کرتا ہے، اور پھراس سوٹ کی تیاری پر چالیس ، پیاس ہزار ڈالرا لگ جاری کرتا ہے، اور پھراس سوٹ کی تیاری پر چالیس ، پیاس ہزار ڈالرا لگ ہوں

گے،اس طرح ایک سوٹ جوآ پ سرے لے کر پاؤں تک پینیں گے بچاس ،ساٹھ ہزارڈ الرمیں تیار ہوگا۔

شنراده حاركيس اورد لي خواهش

اوراس شخص ہے اس کے بارے میں مشورہ لینے کے لئے مہینوں پہلے
وقت لینا پڑتا ہے، اور برطانیہ کے شہرادہ چارلیس نے اس ہے وقت مانگا تو دو
مہینے بعد کا وقت ملا ، اب وہ شہرادہ چارلیس دو مہینے تک تکلیف میں رہا ، اس لئے
کہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ اس ہے ملاقات کی فضیلت مجھے حاصل ہوجائے،
اور پھر اس کے مشورے ہے تیار کردہ سوٹ میں بھی پہنوں ، اور چیے خرچ
کرنے کے لئے بھی تیار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دل کی خواہش پوری
نہیں ہور ہی ہے۔ یہ بھی دولت خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اب اس کو
دیکھو، اور سوچو کہ میں اس طرح لباس تیار کرا کر پہنوں ، نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری
زندگی حسرت میں گزرجائے گی ، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگا۔ لبندا اگر تم
زندگی حسرت میں گزرجائے گی ، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگا۔ لبندا اگر تم
اپنے سے او پرد کھنا شروع کروگے تو اس کی کوئی حد نہیں۔
اپنے سے او پرد کھنا شروع کروگے تو اس کی کوئی حد نہیں۔

جس بازار کامیں بیرواقعہ بتار ہاہوں ،ای بازار سے دومیل کے قاصلے پرایک اور بازار میں بیرمنظر بھی دیکھا کہ وہاں پرلوگ ٹرالیاں لے کر جار ہے ہیں ، اور کوکا کولا ،اور چینی کولا کے خالی ڈ بے جمع کرر ہے ہیں ،اور ان کو فروخت کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں ،اور رات کوسوتے وقت ای ٹرالی میں ہے ایک کمبل نکالا ،اور رائے کے کنار بے ٹرالی کھڑی کی ،اور و ہیں فٹ پاتھ پرمردی ہیں سوگے۔اب بتاؤ! اُدھردیکھوگے؟ پاادھردیکھوگے؟ اگراُدھردیکھو

کے تو تمہادا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، بھی تمہاری آ کھے سر نہیں ہوگی، بھی تمہیں آرام اور سکون حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر دوسری طرف دیکھو گے اور بیسوچو کے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، کس طرح رات گزارتے ہیں، ریلوے اشیشن کے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، کس طرح رات گزار ہے ہیں، اللہ نے ججھے تو راحت اور آرام والا مکان عطافر مایا ہے، اس سوچ کے نتیج ہیں اطمینان اور سکون عطا ہوگا۔ اس لئے حدیث شریف ہیں حضور اقد س صلی القد علیہ وسلم نے اصول بتا دیا کہ دین کے معالمے ہیں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو، اور دنیا کے معالمے ہیں اپنے سے کمتر کو دیکھو، اور دنیا کے معالمے ہیں اپنے سے کمتر کو دیکھو، تو اس کے نتیج ہیں شکر پیدا ہوگا، اور تنا عت پیدا ہوگا۔

# حرص وہوں انسان کوجلاتی رہتی ہے

قناعت ہے بہتر کوئی دولت نہیں، کیونکہ جب انسان کے دل ہیں ہوں

کی آگ لگ جاتی ہے تو پھر اس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہوتی، پھریہ ہوں

انسان کوجلاتی رہتی ہے، اور حاصل کچھ بیس ہوتا، اس لئے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے بہیں مید عاسکھائی، ہم سب کو مید دعا مانگنی چاہئے، اگر عربی الفاظ یا دہوجائے تو بہت اچھاہے، ور ندار دو ہیں ہی ما ٹک لیا کریں، وہ دعامہ ہے:

اللّٰہ ہُمّ فَیْعُی بِنَمَا رَزَفُتُنِی وَ احْلُفُ علی کُلِ عائمہ نی مسٹ ہے قناعت اللّٰہ ہُمّ فَیْعُی بِنَمَا رَزَفُتُنِی وَ احْلُفُ علی کُلِ عائمہ نی مسٹ ہے قاعت اللہ! جو پھے قناعت اللہ! جو پھے اصل نہیں ہیں، ان کے بدلے میں جھے اپنی عطافر ماد ہے ہو میر ہے تی میں بہتر ہووہ عطافر ما۔ ہوسکتا ہے کہ میں جس چیز کی خواہش کرر ہا ہوں، وہ میر سے حق میں بہتر ہووہ عطافر ما۔ ہوسکتا ہے کہ میں جس چیز کی خواہش کرر ہا ہوں، وہ میر سے حق میں مطافر ما کی دوبی میر سے حق میں مناسب بوگا، فضل و کرم سے جو ہمیں عطافر ما کیں گے، وہی میر سے حق میں مناسب بوگا،

وہی جھےعطا قرمادیں۔

ا بک خوبصورت دعا

ایک اور دعاحضورا قدی صلی الله علیه و کلم نے بیت کھائی کہ.

اکٹھ مُسارر فنسی مِسْا اُجِبْ فَاحُعلَهُ فُوّةُ لِی فِیْمَا تُجِبُ ،

وَمَا رُوٰیْتَ عَنِی مِسْا اُجِبْ فَاحُعلَهُ فَرَاعًا لِی فِیْمَا تُجِبُ ،

کیا عجیب وغریب دعاحضورا قدی صلی الله علیه و سلم نے ما گل ہے ، قرمایا کہ الله الله الله علیه و سلم نے ما گل ہے ، قرمایا کہ الله الله الله الله الله عربی پندیدہ چیز جوآپ کاموں کا ذریعہ بنادی جن جوآپ کو پند ہیں ۔ اور میری پندیدہ چیز جوآپ کی پند نے مجھے مطافر مادی چیئے جوآپ کی پند نے مجھے نہیں دی تواس کے بدلے میں مجھے وہ چیز عطافر مادی جیئے جوآپ کی پند ہے ۔ نبی کے مااہ و آپ کی دوسرا شخص بیدوعا ما تگ بی نہیں سکتا ، ہمر حال! قناعت کے بغیراس و نبایش را حت حاصل نہیں ہو سکتی ۔

کے بغیراس و نبایش را حت حاصل نہیں ہو سکتی ۔

وولت نے بیٹے کو با ہے سے دور کر دیا

میں نے اپ والد ماجد رحمۃ اللہ ملیہ ہے سنا کہ والد صاحب کے جانے والوں میں ایک تاجر تھے، ان کا ایک کاروبار کراچی میں تھا، ایک عمینی میں ایک سنگا پور میں ، ایک بنکاک میں تھا، کی شہروں میں فیکٹر میاں لگی ہوئی تھیں، ایک میٹیا سنگا پور میں کام کررہا ہے، ایک بنکاک میں کام کررہا ہے، ایک ممینی میں کام کررہا ہے، ایک ممینی میں کام کررہا ہے، اور خود کراچی میں کام کررہ ہے ہیں۔ والدصاحب نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ کی اپنے بیٹوں سے ملاقات ہوجاتی ہے؟ جواب میں کہنے کے کہم کی اپنے بیٹوں سے ملاقات ہوجاتی ہے؟ جواب میں کہنے کے کہم کی اپنے بیٹوں سے ملاقات کو اسنے ممال ہو گئے ہیں، اور دوسرا بیٹا اپنے کاروبار میں گئن ہے، اور دوسرا بیٹا اپنے کاروبار میں گئن

ہے،اور باپ اپنے کاروبار میں مگن ہیں، سالہا سال سے باپ نے اپنے جیٹے کی شکل نہیں دیکھی،اور چیوں کی گنتی میں رکھی ناور چیوں کی گنتی میں روز اضافہ ہور ہا ہے۔ار سے بحد کی! جن چیوں کے نتیج میں انسان کو اپنی اولا دے،اپناپ سے ملنے کی نعت نصیب نہ ہو،ایسا چیہ کس کام کا؟ اولا د کا قریب بڑی نعمت ہے۔

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه فرما يا كرتے تھے كه قرآن كريم ميں ايك كا فر كا واقعہ بيان كيا ہے، جو بڑا كٹرفتىم كا كا فر تقااور ہم نے اس كوكيسى نعتوں سے نوازا تھا،فر ما يا

و حَعَلْتُ لَهُ مَا ﴿ مَمْدُوُ دًا ، وَ سِسُ شُهُوْ دًا رصدنہ ١٣٠١٠)

یعنی ہم نے اس کو مال بھی ہے انتہا دیا تھا، اور اس کواولا دہھی دی تھی جو
اس کے پاس موجودتھی۔ جس ہے معلوم ہوا کہ اولا دکا پاس موجود ہونا میہ اللہ
جل شانہ کی عظیم نعمت ہے ، اگر انسان کے پاس رو پیہ بیسے تو ہولیکن اولا وقریب
شہوتو ان بیسوں کا کیا فائدہ؟

#### اس مقدار برراضی ہوجاؤ

اس کے حضوراقد س کی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے ہیں کہ اگرتم صحیح معنی ہیں مالداری چاہتے ہوتو اس کا راستہ یہ ہے کہ اس مقدار پر راضی ہو جاؤ جواللہ جل شانہ نے تمہاری قسمت کے حساب سے تمہیں عطافر مادی، تو پھر انشاء اللہ راحت اور آرام میں رہو گے، اور پھر کسی کے محتاج نہیں ہوگے، اور نہ کسی کی طرف تمہاری نگاہیں اٹھیں گی، اور تم سیر چٹم رہو گے۔ لیکن اگرتم اللہ تعالیٰ کی تقشیم پر راضی نہ ہوگے تو پھر ہزار ہاتھ یاؤں مارتے رہو، اور دل میں ٹمگین

بھی ہوتے رہو، بھی بھی دل کاغنی حاصل بیس ہوگا، جواصل مقصود ہے۔

میرے بیانے میں لیکن حاصل میخانہ ہے

خلاصہ بیر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں دو باتوں کی تاکید فرمائی ہے، ایک قناعت حاصل کرنے کی ، دوسرے رضا بالقصناء کی ، آج مختصراً " فناعت کی بارے میں عرض کردیا کہ اپنے تمام معاملات میں جائز اور حلال طریقے ہے جو کچھ حاصل جور ہاہے ، اس پر خوش جو جاؤ ، دوسروں کی طرف مت دیجھو کہ دوسروں کے پاس کیا ہے؟ ارہے بھائی! دوسرے کا معاملہ طرف مت دیجھو کہ دوسروں کے پاس کیا ہے؟ ارہے بھائی! دوسرے کا معاملہ وہ جائے ، تمہارا معاملہ تم جانو ، تم اس فکر میں کیوں پڑے جو کہ دوسرے کے یاس کیا ہے؟

جمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت، بڑامعنی خیز شعر ہے، اگر انسان اس پرعمل کرے تو اس کو بڑا سکون حاصل ہو جائے ،قر ماتے ہیں:

> جھ کوال ہے کیا غرض کس جام میں ہے گتی ہے میرے پیانے میں لیکن حاصلِ میخانہ ہے

بجھے اس سے کیا غرض کہ کس سے گلاس میں گتنی ہے، ہاں مجھے جو پچھے ملا ہے، وہ میر سے لئے حاصل میخانہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فر مایا ہے، ،ورحقیقت وہی میر سے لئے کافی ہے، قناعت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہوجاؤ، اور اس کواپنے لئے نعمت مجھو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کوشکر ادا کرو، اورد وسروں کی طرف دیکھ کرح ص وہوس میں مبتلانہ ہو۔

## تجارت کوتر قی دینا قناعت کےخلاف نہیں

یبان میں ایک اور وضاحت کردوں ، وہ پیر کہ لوگ بعض اوقات قناعت'' كامطلب بيه بمجه بمنعت ميں ، اور اس ساري تُفتگو كابيد نتيجه نكالتے ميں کہ جو مخص تا جر ہے اس کو آ گے تجارت بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی جاہئے ، قناعت كامقصد ينهيس، ميں نے تين الفاظ استعال كيے، ايك بيركه مال كمانے . طریقہ جائز ہو، دومرے وہ مال حلال ہو، تیسرے بیکہ اعتدال کے ساتھ ہو، س كت حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا" أخسلُوا في الطَّلْ وَ تَوَكَّلُوا غَلَيْهِ '' للبغرااعتدال كامطلب بيه بيك دينا كمائے كواپنے او يرسوار ندكرو، مال کے خادم نہ بنو،اب اگر ایک تخص جا ئز طریقے ہے اور اعتدال کے ساتھ اینے کاروبارکو بڑھار ہاہے،تو شریعت نے اس پر نہصرف بیا کہ یابندی عا کہنہیں کی ، بلکہ بیمل قناعت کے بھی منافی نہیں لیکن اگر کوئی شخص اینے کاروبار کو نا جائز اور حرام طریقے ہے بڑھار ہاہے، وہ تو بالکل بی حرام ہے، دوسرا یہ کہ اگرچہ تا جائز کا ارتکاب نہیں ہور ہاہے، لیکن اعتدال ہے بڑھا ہوا ہے، اس لئے کہون رات مال بڑھانے کے علاوہ کوئی اورفکر بی نہیں ہے، یا اس کاروبار کے نتیج میں دوسروں کے حقوق پامال ہور ہے ہیں ، یہ بھی اعتدال ہے بوجے **میں داخل** ہے، تیسرے بیر کہ آ دمی اس کار دیار میں ایسامشغول ہوگیا ہے کہا ب س کو کسی وین محفل میں جانے کی فرصت نہیں ، دین کی بات سکینے کی فرصت نہیں ،کسی اللہ والے کے یاس جا کر میٹھنے کی فرصت نہیں ، یہ بھی اعتدال ہے خارج ہے، اور قناعت کے خلاف ہے۔

مبرحال!اعتدال كے ساتھ، جائز طریقے ہے دنیا كماؤ،اور جو ملے اس

پرراضی رہو، بس ای کا نام قناعت ہے، اس دنیا میں قناعت کے علاوہ راحت حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کو قناعت کی دولت عطافر مائے ، آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی وقت خطاب: بعد نماز عصر تا مغرب اصلاحی خطبات جلد نمبر: ۱۹

# بسمر الله الرّحمٰن الرّحيمر

# الله کے فیصلے برراضی ہوجاؤ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ تُوْمِنُ بِهِ وَ تَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْعُسِمَا وَمِنْ سَيِّئَات اَعُمَالِهَ مَنْ يُصُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَ اشْهَدُ اَنْ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلا هَادِى لَهُ وَ اشْهَدُ اَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اَشُهدُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى مَولًا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ اصلى الله عليه وسلم: وَارْضِ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَارْضِ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنُ النَّاسِ.

تمهيد

بیالیک محدیث ہے جس کا بیان گذشتہ دو تین روز سے چل رہا ہے، جس میں حضور اقد س سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے پانچ جملے ارشاد فر مائے ، اور ہر جملہ ایک مستقل نصیحت پر مشتمل ہے، پہلا جملہ سار شادفر مایا اِنَّتِ الْسَخَارِمَ مَکُنُ اَعُدَ السَّاسِ ۔ گنا ہول ہے بجو تو تم ساری و نیاش سب ہے زیادہ عبادت گزار بن جا وکے ۔ ووسرا جملہ سارشادفر مایا وَارُضِ بِسَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ مَکُنُ اَعُی اللّٰه اِسِ لِی اللّٰه اَلٰہ لَکُ مَکُنُ اَعُی اللّٰه اِسِ لِی اللّٰه اللّٰه اَلٰہ اللّٰہ ا

#### اس كائنات ميں تين عالم ہيں

اس جملے کا دوسرا پہلو''رضا ہالقصناء'' ہے، بیصرف مال و دولت ہی کے معاطے میں نہیں، بکہ زندگی میں انسان کے ساتھ جتنے واقعات پیش آتے ہیں، ان سب میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا''رضا ہالقصناء'' ہے۔اللہ تعالی نے اس کا سُنات میں تین عالم پیدا فرمائے ہیں،ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہی موشی ہیں ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی میں خوشی ہی موشی ، تکلیف کا وہاں گزر میں، وہ عالم جنت ہے،اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے ہم سب کوعطا فرمائے، آمین ۔ دوسراعالم وہ ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف ہی رنے ہی رنے ہی رنے ہی صدمہ ہی صدمہ ہی صدمہ ہی صدمہ ہی میں رکھے ہی سب کواس ہی صدمہ ہی میں رکھے ، آمین ۔ ان دونوں کے درمیان ریڈ عالم دنیا'' ہے، جس سے ہتاہ میں رکھے ، آمین ۔ ان دونوں کے درمیان ریڈ عالم دنیا'' ہے، جس

میں خوثی بھی ہے، رنج بھی ہے، راحت بھی ہے، تکایف بھی ہے، اس کا نئات میں کوئی انسان ایسانہیں ہے جس کوخوثی ہی خوثی ملی ہو، صدمہ نہ ملا ہو، یا جس کو صدمہ ہی صدمہ ملا ہو،خوثی نہلی ہو، بلکہ دنیا میں دونوں چیزیں ملی جلی چلتی جیں۔ رنج اور تکلیف ضرور پہنچے گی

لہذااس و نیا میں ایے واقعات لاز ما پیش آئے ہیں جوانسان کی طبیعت کے خلاف ہوں گے، جن ہے انسان کوصد مداور رن کی پنچ گا، تکلیف پنچ گی، لکین اس تکلیف کے نتیج میں جا ہے آ دمی روئے، چا ہے اظہار رن کر ہے، لکین اس تکلیف کے نتیج میں جا ہے آ دمی روئے، چا ہے اظہار رن کر ہے، لکین اس کا دل اس بات پر راضی ہوکہ القہ تعالیٰ نے میر ہے لئے جو فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ برحق ہے، اگر چہ اس سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کا نام رسی ہے، مشلا کوئی بیماری آگئی، اب اس بیماری کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، مصدمہ بھی ہے، آہ بھی منہ سے نگل رہی ہے، رونا بھی آ رہا ہے، لیکن رہی ہے، صدمہ بھی ہے، آہ بھی منہ سے نگل رہی ہے، رونا بھی آ رہا ہے، لیکن دل اس بات پر مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیماری بھیجی ہے، ان کا فیصلہ بر دل اس بات پر مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیماری بھیجی ہے، ان کا فیصلہ بر حق ہے، مجھے اس پر کوئی شکوہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے مجھے کوئی شکایت منہیں، اس کانام "رضا مالقصاء" ہے، جومطلوب ہے۔

#### دل میں شکایت نہ ہو

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد ہے وفات ہوئی تو آپ نے فر مایا کہ آنکھ ہے آنسو جاری ہیں ، دل میں صدمہ ہور ہا ہے ، لیکن ہم چونکہ اللہ جل شانہ کے فیصلے پر رائنی ہیں ، لہذا ہم وہی کہیں گے جواللہ تعالی نے فر مایا ۔ لہذا "رصا مالفصا" میں دونوں چیزیں جمع ہوجاتی ہیں کہ صدمہ بھی ہے ، آنسو بھی بہدر ہے ہیں ، تکلیف بھی ہور ہی

ہے، لیکن ول اللہ جل ٹی نہ کے فیصلے پر مطمئن ہے کہ اس نے تقدیم جل کھھ اللہ اللہ جل اللہ اللہ علی اور حمت کے عین مطابق تھا، یہ ہے ' رضا بالقصناء' اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطافر ماد ہے، آ مین ۔ خرابی اس وقت بیدا ہوتی ہے جب انسان کوکوئی تکلیف پنچ تو وہ یہ کہنا شروع کرد ہے کہ یہ مصیبت جمھ پر ہی کیوں آئی ؟ ایسا میں نے کون سا کناہ کرلیا جس کی پاداش میں پکڑا گیا۔ العیاذ باللہ۔ اس متم کے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں، یہ در حقیقت بے صبری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پرشکوہ ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پرشکوہ ہے، جس سے ہر مسلمان کو بناہ ما گئی جا ہے، اور بھی ایسا جملہ زبان پر نہیں لانا جا ہے۔

رونے کی اجازت دیدی

یہ تواللہ تبارک و تعالی کافعنل وکرم ہے کہ باوجود یکہ ان کا ہر فیصلہ حکمت کے عین مطابق ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصیبت اور تکلیف پر رونے کی اجازت دیں۔ کھی ہے، ور نداللہ تعالیٰ بی حکم بھی دے سکتے ہے کہ میں نے بید فیصلہ اپنی حکمت کے مطابق کیا ہے، اور اس میں تمہارے لئے خیر ہے، اور اس پر تمہیں رونے کی اجازت نہیں ۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ضعف اور ماری کمزوری ہے باخبہ ہیں، اور جانے ہیں کہ اس بندے کو ہماری حکمتوں کا جائز ہیں، اور جانے دو، بلکہ فر مایا ہم رونے پر اور دل کے پہنیں، لہذا اگر بیرور ہاہے تو رونے دو، بلکہ فر مایا ہم رونے پر اور دل کے صدھے پر تمہیں اجر بھی دیں گے، بس ایک بات کا مطالبہ ہے، وہ بیکہ ہمارے فیلے پر اعتراض نہ کرنا۔

جوالله کی مرضی و بی میری مرضی

ای واسطے حضرت ذالنون مصری رحمة الله علیه کے بارے میں لکھا ہے

کہان ہے کئی نے بوچھا کہ حضرت! کیسے مزاج ہیں؟ جواب میں فر مایا کہاس تخف کا کیا مزاج یو تھتے ہو کہ اس کا نئات میں جو پکھے ہور ہاہے اس کی مرضی کے مطابق ہور باہے، لیعنی اینے بارے میں فرمایا کہ جو کھے کا ننات میں ہور با ہے وہ میرے مزاج کے مطابق ہور باہے، اس لئے مجھ سے زیادہ خوشی میں عیش وآرام میں کون ہوگا؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ یہ کیے ہوسکتا ہے؟ آج تک کسی شخص کے بارے میں نہ بیانا در نہ بیدد یکھا کہ ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہور ہاہو، یبال تک کدانمیا علیهم السلام کے ساتھ بھی ایبانہیں ہوا کہ جوا نبیاء کرام نے جا ما موہ ہو گیا ہو، آپ کے ساتھ یہ کیے ہو گیا؟ جواب میں حضرت ذالنون مصری رحمة القد مليہ نے فرما يا كەميں نے اپنی مرضى كواللّٰه كى ر منی میں فنا کر دیا ہے، بعنی جومیر ہے مولی کی مشیت ، وہ ہی میری بھی مرضی ، میرے مولیٰ نے جو فیصلہ کرویا ، میں بھی اس پر راضی ہوں ، بس اب کا نئات میں جو کچھ مور ہاہے وہ میری مرضی کے مطابق مور ہاہے، اس لئے کہ میری مرضی وہی ہے جواللہ کی مرضی ہے۔

حضرت خضرے ملاقات كاحكم

بھائی!اگرانسان اللہ تعالٰی نے فیصلے پر راضی ہوجائے تو اس ہے زیادہ راحت کا کوئی اور کا منہیں۔اب سوال ہیہ ہے کہ اللہ تعالٰی کے فیصلے پر راضی کیوں ہوجائے؟ جبکہ بظاہروہ فیصلہ دیکھنے میں برا اور تکلیف دہ معلوم ہور ہاہے، اس کی وجداللہ جل شانہ نے سورۃ الکہف میں بیان فر مادی، جہاں حضرت موکی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان فر مایاہے، اس ملاقات کا سبب ہے ہوا کہ کس شخص نے حضرت موکی علیہ السلام کے سوراکیا کہ

اس وقت روئ زین پرسب سے بڑا عالم کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت مویٰ علیہ السلام پنجیبر سے ، اور پوری روئ زمین پرآ پ کا مقام سب سے اعلی تھا، اس لئے انہوں نے کہ دیا کہ ' سب سے بڑا عالم میں ہوں' 'اس لئے کہ پنجیبر سے بڑا عالم میں ہوں' 'اس لئے کہ پنجیبر سے بڑا عالم و کوئی ہوتانہیں ، لیکن اللہ جل شانہ کو حضرت موئی علیہ السلام کا یہ جواب بہند نہیں آیا کہ انہوں نے آپ کوسب سے بڑا عالم کہ دویا ، اور ساتھ میں ان کو تنبیہ کرنی مقصود تھی کہ علم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنی ویا ہے تھا ، اور بویں بہن چ ہئے تھا کہ جمیں کی معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنی تعالیٰ بی بہتر ج نے بین ، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان سے فر مایا کہ بم تہمیں ایک تعالیٰ ہی بہتر ج نے بین ، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان سے فر مایا کہ بم تہمیں ایک اللہ اللہ کو حضر سے موئی اللہ علی بند ہے کے بیاس بیجے ہیں جوتم سے زیادہ علم رکھتا ہے ، چنا نچے حضر سے موئی علیہ السلام کو حضر سے خنا ملیا ما کے بیاس بیجے دیا۔

# حضرت موی علیه السلام کا خاموش شدر مبنا

اور بی تقم دیا کہ بیت ون ان کے پاس رہو، اور ان کی صحبت حاصل کرو،
اب حضرت خفر سیدا سلام نے حضرت موئی ملیدالسلام پر پابندی لگا دی کہ اگر
میرے ساتھ رہنا ہے تو خاموش رہنا ہوگا، میرے ہے کوئی سوال کرنے کی
اجازت نہیں، حضرت موئی علیدالسلام نے آپ سے وعدہ کرلیا کہ اچھی بات
ہے، گر جب ان کے ساتھ سفر پر چلے تو ویکھا کہ حضرت خضر علیدالسلام جوکام
کررہے ہیں وہ النا کررہے ہیں، چنا نچہ دریا پار کرنے کے لئے کشتی میں ہیں شوتو
اس کشتی کے شختے نکال دیے، حضرت موئی علیدالسلام بینمبر سے، آپ سے
خاموش نہیں رہا گیا، آپ نے فرمایا: لَقَدُ حنت شَبْنًا اِمْرَ الاکھ میں ، دلینی
غاموش نہیں رہا گیا، آپ نے فرمایا: لَقَدُ حنت شَبْنًا اِمْرَ الاکھ میں نے تو پہلے
خاموش نہیں رہا گیا، آپ نے فرمایا: لَقَدُ حنت شَبْنًا اِمْرَ الاکھ میں نے تو پہلے

بى كهه د ما تھا كەغاموش رېنا، ئېچەم<del>ت بولنا، جب تك ميں نه بتاؤ</del>ل، حضرت موى عليه السلام في كباكه اجهامعاف كروو لا تُواحدين مما سبيتُ ولا رُهِ مَنْ بِي مِنْ امْرِي عُسْرًا ( حكيد ٧٠) . (مير ي يجو لئ يرموا فذه ن ریں میرا کام جھ پرمشکل مت کیجئے ) جب آئے یط تو دیکھا کہ ایک بجہ کھیل رہا ہے، حضرت خضر ملیہ السلام نے اس بچے کونٹل کر دیا، اب وہ بچہ نا بالغ معصوم، وہ بچیکی گناہ میں بھی متلانہیں ہوا، ایسے یج کوتل کردینا بڑا تھین گناہ لقاء حفرت موى عليه السلام تو چنم بتير، الي نعل كويت بردا ثت كر كتے بتيم، فورا انہوں نے اور زیادہ شد ت سے اس عمل برنکیر کی کہ بہ بیا ہور بات؟ لَفَدُحنَتُ شَيْمًا لَكُورًا (١٨هد ٧١) يتوقم في بهت براكام كيا كدايك بيحكومار والا احفرت خضر عليه السلام نے كہا كديس نے يملے بى كباتھا كدمير عاتھ جیب جاپ چلنا ،حضرت موی ملیه السلام نے فر مایا که اس تشم کے منظر دیکھنا میرے بس کی بات نہیں ،اب اگر میں بولوں تو آپ کا راستہ الگ ،میرارات الگ، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔

# ان کی دنیااور ہے

اس طرح الله جل شاند نے مختلف واقعات وکھانے، اب ویکھنے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام وعدہ کر چکے تھے کہ آپ جیسا کہیں گے ویہ بی کروں گا، اگر آپ میہ کہتے ہیں کہ میں سوال نہیں کروں ، تو میں سوال نہیں کروں گا، لکر آپ میہ کہتے ہیں کہ میں سوال نہیں کروں گا، لکن جب وقت آیا تو ہر جگہ بو چھا، ہر جگہ اعتراض کیا، کیوں ؟اس لئے کہ وعدہ اپنی جگہ تھا، کیکن شریعت کا حکم اپنی جگہ تھا، شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر تم کسی بی جگو تل ہوتا و کمچر ہے بوتو اس کور وکو، اس وقت خاموش ر بہنا شریعت کا تقاضا

نہیں۔ بعد میں حضرت خضر ملیہ السلام نے ان تمام امور کی وجہ بیان کی کہ میں نے کون ساکام کیوں کیا تھا؟ کے کون ساکام کیوں کیا تھا؟ بچے کوئل کیوں کیا تھا؟ اور وہ و یوار کیوں سیدھی کی تھی؟ اس کی تفصیل بتا تا ہوں کہ اس بچے کے بیچھے کیا مقاصد تھے؟ چنانچہ وہ مقاصد بتاویے، مجھ میں بھی آگئے، پھر بھی حضرت موٹی علیہ السلام ان کے ساتھ آگئییں چلے، اس لئے کہ ان کی و نیا اور ہے، ہاری و نیا اور ہے،

ہرواقعہ میں حکمتیں پوشیدہ ہیں

القد تعالیٰ نے حضر ت موی ملیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس
جو بھیجا تھا، اس کے ذریعے در تقیقت بید دکھا نا تھا، اور اس حقیقت کی وضاحت
ذبمن نشین کرانی تھی کہ کا عنت میں جو واقعات پیش آرہے ہیں، تم ان واقعات
کی صرف ظاہر پر مت ہوء ، بلکہ ان کے بیچھپے اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کیا کیا
حکسیں پوشیدہ ہیں جو تمہاری عقل کی ادر اک سے ماوراء ہیں ۔ ایک دنیاوہ ہے
جس کو' تشریحی و نیا'' کہ جاتا ہے، یعنی اللہ کی شریعت کی دنیا جس میں ظاہری
احکام کے ہم مکلف ہیں، مثالی کے رورین کی نہ کرووغیرہ ، اور ہم ان ظاہری احکام
دو، کسی کوئل مت کرو، کسی کی آبر ورین کی نہ کرووغیرہ ، اور ہم ان ظاہری احکام

بچے کوتل کرنے کی حکمت

لیکن کا مُنات میں جو واقعات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ،جن کو ہم و <u>یکھتے</u> اور <u>سنتے</u> ہیں ،ہم ان واقعات کواپنے محدود مفاد کے دائرے میں رہ 

# ا بني عقل كو جھوڑ دو

لین اگر انسان اپنی عقل سے سارے فیصلے کرنے لگے تو وہ یبال پر اعتراض کرسکتا ہے کہ اس بچے کو پیدا کرکے ماردینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بیدا ہی نہ کرتے ، اور اس کے ماں باپ کو پہلے ہی اچھا بچہ ویدیتے ،ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ یاور کھئے انسان کے پاس آخر کاراس کے سواکوئی چارہ کارنہیں کہ انسان اپنی عقل کے ہتھیار ڈال وے ، اوریہ کہہ دے کہ یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے ہور ہے ہیں ، ہمار کی محدود عقل اس کی حکمتوں اور اس کے فوائد کا اور اک کر بی نہیں عتی ۔ بہر حال! بط ہر بچے کے قبل کا واقعہ برا نظر آر ہاہے، کیکن پوری کا نئات کے مجموعی انتظام کے لحاظ سے وہ عظیم واقعہ ہوتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں

سامری" کی پرورش کرارے ہیں:

ان کی حکمت اور مسلمت کو و تکھئے کہ فرعون کے گھر میں موی علیہ السلام کی پرورش کرارہے ہیں، اور حضرت جبر ٹیل ملیہ السلام کے ذریعے

> و مُوْسَى الَّذِي رَنَّهُ جِنْرِيْلُ كَافِرُ وَمُوسَى لَدَىٰ رَنَّهُ فِرْعُوْلُ مُرسَلُ

سامری کا نام بھی'' موئ'' تھا،اس کی پرورش حضرت جرئیل علیہ السلام نے کی تھی، جبرئیل علیہ السلام نے کی تھی، جب فرعون نے بچول کے قتل کا تھم جاری کیا تو اس وقت سامری کی بیدائش ہوئی تو سامری کی مال نے اس کو پہاڑ کی ایک غار میں رکھ دیا، اس غار میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل امین کو بھیج ویا کہ اس غار میں ایک بچے پڑا ہوا ہے، اس بچے کو کھلا و پاؤ، اور اسکی پرورش کرو، چنا نچے حضرت جبرئیل علیہ السلام روز انداس بچے کو کھلا نے پلاتے تھے۔لیکن وہ بچہ بڑا ہونے جبرئیل علیہ السلام روز انداس بچے کو کھلاتے پلاتے تھے۔لیکن وہ بچہ بڑا ہونے

کے بعد ''سامری'' جاد وگر کا فرین گیا، اس شعر میں یہی کہا جار ہاہے کہ جس مولیٰ کو جبرئیل امین نے یالا وہ کا فر ہو گیا، اور جس موکیٰ کوفرعون نے یالا وہ

پیغمبر ہوئے ، یہ توان کی حَمّت اور قدرت کے کرشے ہیں ، جوانسان کی سمجھ ہے

بالاتريس-

عبرتناك داقعه

ایک قصد کتابوں میں نہھا ہے۔ بیقصہ کتنام تنداور درست ہے؟ بیتواللہ

ہی کومعلوم ہے، کیکن پیرقصہ بڑا عبر تناک ہے، وہ پیرکہ اللہ جل شانہ نے ملک الموت ہے یو جیما کہ میں نے تمہیں انسانوں کی روحیں قبض کرنے برمقرر کررکھاہے ،اورتم بے ٹارانسانوں کی روحیس روزانہ قبض کرتے ہو، کیا مجھی کسی تخص کی روح قبض کرتے ہوئے تہمبیں ترس بھی آیا؟ جواب میں ملک الموت نے کہا کہ بال! ترس آیا، اللہ تعالی نے یو تھا کہ کس پرترس آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ دوآ دمیوں پر مجھے ترس آیا ، اللہ تعالیٰ نے بوجیما کہ کون سے دو آ دمیوں بر تمہیں ترس آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرحبہ سندر میں جہاز جار باتفا، طوقان آيا، اورطوقان مين وه جباز تناه بوكيا، لوك (وب كئيم ، يكه اوگ جنہیں بنوں کا سہارامل گیا ، وہ نے گئے ، ایک عورت جو حاملہ تھی ، و ہ بھی کسی طرح ایک تنخ پرسار ہوگئی،اورای تنختے مرہ ہ کنارے کی طرف جارہی تھی کہ اس كا بچه پيدا ، وكيا ، جب بچه پيدا ، وكميا تو آب كي طرف سه سيحكم آياكه مال کی روح فیض کرلو، میں نے سوج کہ یہ بچے انھی و نیامیں آیا ہے، نہ اس ہیے کا کوئی گھر ہے، نہاس کا باپ ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار د کیجنے والا ہے ، لے د ب کے ایک مال تھی ،اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیدیا ، مجھے اس بیچے برترس آیا لہ یہ بچے سمندر کے چی میں تختے پر کس طرح زندگی گزارے گا۔

## شدّ ادبر ملك الموت كاترس كهانا

الله تعالیٰ نے بوچھا کہ اور کس پرترس آیا؟ جواب میں ملک الموت نے کہا کہ امیک ہو اب میں ملک الموت نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا، جس نے و نیا میں ایک جنت بنوائی، اور اپنا زندگی بھر کا سر مابیہ اس جنت کو بنائے پرخرج کردیا، اور بڑی مالیشان جنت بنار ہاتھا، اور اس نے ریہ تبیہ کیا تھا کہ جب تک وہ جنت مکمل طور پرتیار نبیس ہو جائے گی، اس

ونت تک اس کے اندر داخل نہیں ہوں گا، جب مدتوں کے بعد تیار ہوگئ تو اس وقت اس نے اس جنت کے اندر جانے کا ارادہ کیا، جب وہ اندر داخل ہونے لگا اور ابھی اس کا ایک پاؤں جنت کے اندر تھا، اور ایک پاؤں جنت کے باہر تھا، اس وقت آپ کا حکم آگیا کہ اس کی روح قبض کرلو، اس وقت مجھے اس پر ترس آیا کہ پیٹھی کیرا ہی براسہی ، لیکن اس نے اتن محنت و مشقت سے وہ جنت بوائی تھی، کم از کم اندر جا کر اس جنت کود کھے ہی لیتا، اور کم از کم اس کی محنت کا پھے صلہ اس کی و دیا ۔ پھے صلہ اس کی و تا۔

## ایک آ دمی پر دومر تبه ترس کھانا

اللہ تعالیٰ نے اور مالی اسے ملک الموت! تم نے ایک بی آدمی پر دومرتبہ رس کھایا، اس کئے کہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو شختے پر تیرتا ہوائم نے ویکھا تھا، اور اس کی مال کی روح قبض کرتے وقت تم نے اس بچے پر ترس کھایا تھا، وہ بی بچہ اب بادشاہ بن کیا تھا، اور اب اس بادشاہ کی روح قبض کرتے ہوئے تم نے دوبارہ میں برت کھایا، بہر حال! ان کی تعلمت کے بھیدکون جان مکتا ہے؟ کس کے ساتھ لیا معاملہ بور ہا ہے؟ اور کس کی زندگی کس طرح گزر ربی ہے؟ یہ بات انسان کی عقل سے ماوراء ہے کہ اس کا نئات کا نظام کس طرح چل رہی ہے؟ یہ بات انسان کی عقل سے ماوراء ہے کہ اس کا نئات کا نظام کس طرح چل رہا ہے؟ ایک تقل مندانسان کے لئے اس کے سواکوئی چارہ کا رہیں کہ وہا ہے ، اور ہتھیار ڈال دے کہ ہاں! جو کہ وہ انڈ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوجائے ، اور ہتھیار ڈال دے کہ ہاں! جو آپ کا فیصلہ ہے وہی درست ہے، میں بیٹیں جان سکتا کہ اس فیصلے کے پیچپے کہا تکا تھمت پوشیدہ ہے، بیا نبی کے فیصلے ہیں کہ بڑے بڑے میں، وہ لوگ اس دنیا کیا حکمت پوشیدہ ہے، بیا نبی کے فیصلے ہیں کہ بڑے دہتے ہیں، وہ لوگ اس دنیا کہا مان ہیں، اسد تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، وہ لوگ اس دنیا

میں بڑھ رہے ہیں، ترقی کررہے ہیں، ان کا ڈنکان کی رہاہے، ان کے پاس دولت آرہی ہے، ان کے پاس ہرقتم کے وسائل موجود ہیں، اور جو اپنے پیارے ہیں، جواپنے محبوب ہیں، ان کو آروں سے جروایا جارہاہے، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت زکر تیا علیہ السلام کو آروں سے جروادیا، میدانہی کے فیصلے ہیں، مولانارومی رحمۃ الشعلی فرماتے ہیں ا

ما پروریم د شعن و ما می کشیم دوست کس را جون و جرا نه رسد در فضاء ما ہم بعض اوقات اپنے دشمن کو پالتے ہیں ،اورا پنه بیاروں کوم واد پتے ہیں ، ہمارے فیصلے میں کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں۔ ون یا علمہم ول اور میں ان کھر

نبیا علیم السلام پر بلائیں سب سے زیادہ

ارے انبیاء علیہم السلام ہے زیادہ اللہ کے لاڈ لے کون ہوں گے؟ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ

آشدُ السَّسِ ملاءُ الْآسِبَاءُ ثُمَّ الْآمُنَلُ فَالاَمُنَلُ فَالاَمُنَلُ فَالاَمُنَلُ السَّمِ الْمَنْلُ فَالاَمُنَلُ السَّمِ الْمَنْلُ فَالاَمْنُلُ اللَّامِ بِرَآتَى بَيْنِ، بَهِم جو الن سے جتنازیا وہ قریب ہوتا ہے ان کے اوپر آتی ہیں۔اس لئے کا نئات میں واقع ہونے والے واقعات کے بارے میں اس کے سواء کوئی جارہ کا رہیں کہ انسان ان واقعات میں اللہ کے فیصلہ انسان ان واقعات میں اللہ کے فیصلہ براضی ہوجائے کہ ان کا جو بھی فیصلہ ہے ،اس کی حکمتیں وہی جانے ہیں ،ہم نہیں جانے ،لس ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور قدر توں کے آگے سرجمادیں ،اس میں کی رائے زنی کی مخالیٰ کی حکمتوں اور قدر توں کے آگے سرجمادیں ،اس میں کی رائے زنی کی مخالیٰ کی حکمتوں اور قدر توں ہے ۔

#### زلزله آنے میں <sup>حک</sup>مت اور مصلحت

اب ہمارے ملب میں چند روز پہلے زلزلد آیا، پیرکتنی بڑی آفت اور مصیبت بھی ، کتنے شہروں میں ہمارے مسلمان بہن بھائی پریشانی کا شکار ہوگئے ، اب بظاہر و کیمنے میں اس ، اتبح میں کوئی خیر کا پہلونظرنہیں آتا ، بظاہر میدوا قعہ برا بی براہے، ہزاروں اٹیان اس میں شہید ہوئے ، ہزاروں انسان زخمی ہوئے ، ہزاروں انسان ہے گھ : • ئے ،لیکن اگر ایک شخص صاحب ایمان ہے تو اس کے لئے اس کے سوا ، ُونی جارہ کارنہیں کہ وہ کہے کہ ججھے نہیں معلوم کہ اس واقعے کے پیچیے کیا مستحق کام کررہی میں ،اوراللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کیا بھلا کیاں يداكرے كا، اور كانت كے مجوى نظام كا عتب رے اس كا اندركيا خبركا يبلو ہے؟ مين نبيل جات أيكن اتنا جائيا ہول كداس كائنات كاكوئي ذره كوئي پتد الله تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا ، اور کوئی حرکت اس کا نئات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بغیر نہیں :وتی ، لہٰذا سر شلیم خم ہے ، جو پچھ ہوا ،وہ ان کی حکمت کے عین مطابق جوا ، جا ہے ہماری سمجھ میں وہ حکمت آے ، بیانہ آئے ،ہم اس پر کوئی رائے زنی نہیں کرتے۔

# بيزلزله عذاب تفايانبيس؟

اب آئ کل انہ رات میں ،رسائل میں اور دومرے ذرائع اہلائے میں میں ہور دومرے ذرائع اہلائے میں میں بیر جائے ہیں ہے۔ میہ بحث چل پڑی ہے کہ یہ زلزلد مذاب ہونے کی نفی کرر ہی ہے، خوب سمجھ عذاب ہے ، اور ایک قوم اس کے مذاب ہونے کی نفی کرر ہی ہے، خوب سمجھ لیں کہ پورے جزم ، وق ق اور یقین کے ساتھ اس زلزلہ کے بارے میں کوئی بات کہنا انسان کے دستان سے باہر ہے ، اس لئے کدوہ یقین کہاں سے لائے گا؟ کیاتمہارے پاس وحی آئی تھی؟ لہذا کا نئات کان واقعات کے بارے میں کس بنیاد پر یقین کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہو؟ ارے یہ سارے واقعات تو اس ذات کی طرف ہے 'نٹرول ہورہے ہیں جس کے ہاتھوں میں پوری کا نئات کی باگ دوڑ ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس فیصلے کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس فیصلے کے ساتھ میں میں سے کہ اس فیصلے کے اس فیصلے کہ اس فیصلے کی باتھ کی اس فیصلے کے اس فیصلے کے اس فیصلے کے اس فیصلے کے اس فیصلے کی باتھ ک

کے پیچھے کیا اسباب میں؟ کیا فائدے اور حکمتیں ہیں؟ پیسب ہماری مجھ سے بالاتر ہے۔

# تفويض كالله اختيار كرو

سورة الکبف میں القد تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان فرمایا، وہ بھی بات سمجھائے کے لئے بیان فرمایا کہ جب اس کا گنات میں غیر اختیاری واقعات رونما ہوں تو اس میں اپنی عقل دوڑائے کے بجائے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو، اور تفویض کائل اختیار کرو۔ یبال بھی ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ وہ جزم اور یقین کے ساتھ کوئی رائے زنی نہ کرے، بلکہ یہ کے کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ و کیھئے! ایک ہوتا ہے" مذاب" جو کافروں پر آتا ہے، اس کا قاعدہ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ جب تک کوئی ڈرانے والا ہم ان کے پاس نہیں جیجے اس وقت تک ہم کسی پر اس طرح کا غذاب عام جاری نہیں کرتے، اور جوصاحب ایمان جیں ان کو بھی ان کی بدائی انکی انکی براس طرح کا غذاب عام جاری نہیں کرتے، اور جوصاحب ایمان جیں ان کو بھی ان کی بدا انکالیوں کی سرز البحش اوقات اللہ تعالیٰ د نیا ہیں بھی دیتے جیں، جیسے قرآن کریم ان کی بدا انگالیوں کی سرز البحش اوقات اللہ تعالیٰ د نیا ہیں بھی دیتے جیں، جیسے قرآن کریم ان کی بدا انگالیوں کی سرز البحش اوقات اللہ تعالیٰ د نیا ہیں بھی دیتے جیں، جیسے قرآن کریم ان کیا۔

مّا اَصَانَکُمُ مِنُ مُصِينَةٍ فَهِمَا كَسَبَتُ اَيْدِيْکُمْ ( ـــ ب ۴ م) ليکن وه عذاب عام کي شکل مين نہيں ہوتا که پوری کی پوری قوم ہلاک ہوجائے ،اللہ تعالیٰ نے امت محمد بیر کوعذاب عام ہے محفوظ رکھا ہے، ہاں البتہ انفرادی طور پرایک آ دمی ، یا ایک قبیلہ ،ایک خاندان ، یا ایک شہر کے لوگ اپنی کسی بدعملی کی وجہ ہے کسی مذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں ۔

# زلزله ميس بے شارفوا كد

اب بيا تنابرُ ازلزلية يا، جس من لا كھوں انسان متأثر ہوئے ، اللہ تعالیٰ بی جانتے ہیں کدکس کا متأثر ہونا سزا تھا،کس کا متأثر ہونا بلندی ورجات کا سبب تھا،اس لئے کہ بعض اوقات اپنے نیک بندوں کوبھی اس تتم کےمصائب میں ڈال دیتے ہیں ، اور اس ہے ان کے درجات کی بلندی مقصود ہوتی ہے، ان کو وسعت کے مقام سے سر فراز کرنامقصود ہوتا ہے، اگر و نیا میں رہتے تو نہ جانے کیاانجام ہوتا کے گئاہوں کی مغفرت کا ذریعہ اللہ تعالی ان مصائب کو بناویتے ہیں ،کس تخص کے لئے ان واقعات کو تنبیداور تازیا نہ بنادیتے ہیں ، کسی کے دل کا حال ملننے کے لئے اس کو ذریعہ بناویتے ہیں کہ اب تک ایسا منظراین آنکھے سے نبیس ویکھا تھا، اب تک الی آوازیں اپنے کا نول سے نبیل سی تھیں ،اس کے نتیج میں دل غفلت میں مبتلا تھا ،اب وہ آوازیں بن لیس ،اور وہ منظرو کی لیا، اب دل میں ڈر پیدا ہو گیا، اور تنبیہ ہوگئی، خدا کومعلوم ہے کہ اس واقعے میں کس کے لئے کیا کیا مقاصد تھے، کیا کیا فوائد تھے جواللہ تعالیٰ نے عطا کئے۔

تخ یب کے بعد تغییر ہوتی ہے

دیکھئے!ایک تخ یب ہے،ایک تغیر ہے، ہرتخ یب کے بعدایک تغیر ہوتی ہے، بحیثیت مجموی بورے نظام کا نئات کے تناظر میں دیکھا جائے تو بسا اوقات تخ یب ایک تغیر کا پیش خیمہ بنتی ہے، ایک عمارت منہدم ہوتی ہے، اس کی جگہ دوسری بہتر عمارت کھڑی ہوتی ہے، ایک قوم جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری اس ہے بہتر قوم آتی ہے، بیسب فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کا سُنات کے اندر کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا ہم جزم اور وثوق سے بینہیں کہہ سکتے کہ بید عذاب تھایا بیعذاب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں، ہاں اس بحث میں پڑنے کے بجائے ہمارے کرنے کا کام بیہ ہے کہ ہم سے متاثرین کی جتنی مدو ہو کتی ہے، ہم وہ مدد کریں، جان ہے، مال سے اور محنت سے جو خدمت ان کی بین پڑے وہ خدمت کریں، جان ہے، مال سے اور محنت سے جو خدمت ان کی منظرت کریں، جوموجود ہیں ان کے لئے دعاء مغفرت کریں، جوموجود ہیں ان کے لئے دعاء منظرت کریں، اور ساتھ ساتھ تو بدو استخفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہیں مزید مصائب اور تنظیفوں سے محفوظ فرمادے۔ رہوع کریں، اور دعا کے ذریعے رہوع کریں، اور دعا کے ذریعے رہوع کریں، اور دعا کے ذریعے

# الله كے فصلے يرراضي ہوجاؤ

کے دوسرے واقعات ہوں ، ان پرراضی ہوجاؤ ، اور راضی رہنے کا مطلب میہ ہے کہ اس کے داس کو ابقد تعالیٰ کی حکمت سے کہ اس کے خلاف کوئی شکوہ دل میں نہ ہو ، اور اس کو ابقد تعالیٰ کی حکمت تکویذیہ کے عین مطابق سمجھو .

نیں ہے چیز تھی کوئی زمانے میں کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں

یہ جو پھھ ہور ہا ہے انہی کہ خلمت سے ہور ہاہے ، جب ان کی حکمت سے ہور ہاہے ، جب ان کی حکمت سے ہور ہا ہے ان جن اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرتم نے رہند مندی اختیار کرلی تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ ''غنی''

ہوجاؤ گے،اس نے کہتم نے اپنے نیصلے کواللہ تعالیٰ کے نیملے کے تابع کر دیا۔ کا نئات بیں ہے مان کے انبطے ہے ہور بائے،اور تہبیں ان کے فیصوں پر

کوئی شکوہ شکایت نہیں ،لبذاتم سب نے نمی ہو گئے ،اورکسی کے مختاج نہیں ،اللہ تعالیٰ اپنے نفغل کرم ہے ،اپنی رحمت ہے جمیں رضا بالقصناء عطافر مائے ،اپنے

ہر فیصلے بر رائنی رہنے کی تو نیق عطافر مائے ،اور رضا بالقصنا کے جوثمرات دیںا و آخرت میں میں ،التد تعالیٰ وہ تمام ثمرات ہمیں عطافر مائے ،آمین ۔

و آحر دعوانا ان الحمد للله رب العلمين



مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کرا جی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ؛ ۱۹

# بسم الله الرحمن الرحيم

# برٹر وسیبوں کے ساتھ جسن سلوک ایمان کی علامت

التحمدُ لِلهِ مَحَمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَسَعَلُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُومِنُ بِهِ وَ مَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَ نَعْدُهُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِمَا وَمِنْ سَبِّنَاتِ اَعْمَالِمَا لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ مُصَلَّلُ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ مُصَلَّلُ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ مُصَلَّلِهَ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَ مَسْلِمُ لَهُ وَ الشَّهَدُ اللّٰ مَسْلِمُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ صَلّمَ اللّهُ عليه وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عليه وَاحْدِنُ الله عليه وسلم: وَاحْدِنُ إلى حَادِكَ تَكُنُ مُسُلِمًا \_

تمهيد

گذشتہ چارون ہے ایک حدیث کا بیان چل رہاہے، جس میں نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ کو پانچ نفیجتیں فرمائیں، اور ساتھ میں یہ ہدایت فرمائی کہ یہ یا تیں خود بھی یا در کھنا، اور ان کو دوسروں تک بھی بچپانا، خود بھی مل کرنا، اور دوسروں کو بھی اس پر ممل کرنے کی ترغیب وینا۔ یہ پانچ تھیمیتیں یا نچ جملوں پر شمنل ہیں، پہلا جملہ یہ تھا کہ ''اِنّہ فِ الْسَمْ حَارِمَ قَدُول ہے، ناجا مُزچِرُ وں ہے اور السَمْ حَارِمَ قَدُر الله عَلَى الله ع

## یر وسیوں کے ساتھ حسن سلوک

تیمراجملہ بیار شادفر مایا کہ "وَ اَحْسِنُ اِلٰی جَادِكَ وَکُی مُسَلِمًا" لِیْن این چادِکُ وَکُی مُسَلِمًا" لِین این پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اس جملے کے ذریعے حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم نے بتادیا کہ گویا کہ مسلمان کی علامت بیہ ہونے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویدار تو ہو، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو مسلمان بین جاؤ گے، اس جملے بیس اس پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو مسلمان بین جاؤ گے، اس جملے بیس اس قدر وزنی الفاظ بیس نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو مسلمان بن جاؤ گے، اس جملے بیس اس مسلوک کی تاکید فر مائی، اور قرآن و حدیث پڑوی کے حقوق اور پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فر مائی، اور قرآن و حدیث پڑوی کے حقوق اور پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے بھرے ہوئے ہیں۔

## اجرئيل عليه السلام كالمسلسل تاكيدكرنا

ایک اور حدیث میں حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم ہے مروی ہے کہ آپ
نے ارشا و فر مایا کہ جرئیل علیہ السلام آکر مجھے سلسل پڑوسیوں کے حقوق کے
بارے میں تاکید کرتے رہے ، کرتے رہے ، کرتے رہے ، یہاں تک کہ مجھے یہ
گمان ہوا کہ شاید کوئی حکم ایسا آنے والا ہے کہ پڑوی بھی وارثوں میں شار ہو
جائے گا ، لینی جس طرح کسی کے مرنے پر اس کی میراث عزیز وا قارب اور
رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے ، شاید کوئی حکم ایسا آنے والا ہے کہ اب پڑوی کو
رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے ، شاید کوئی حکم ایسا آنے والا ہے کہ اب پڑوی کو

# ر وسيول كي تين قشميس

قرآن کریم نے پڑوسیوں کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں،ایک 'السحار

ذی القربی '' دوسرے' السحار السحنب '' تیسرے' صاحب مالسحنب 'اور

تینوں کے حقوق ادا کرنے اور تینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی

ہیلی قسم ہے 'السحار دی المقربی ''لینی وہ پڑوی جس کے گھر کی دیوارآپ

کھر کی دیوارسے کی ہوئی ہو، دوسری قسم' 'السحار السحنب' لیعنی وہ پڑوی جس

کی دیوار تو نہیں کی ہوئی ہو، دوسری قسم' 'السحار السحنب' لیعنی وہ پڑوی جس

کی دیوار تو نہیں کی ہوئی ہو، دوسری قسم' السحار السحنب' لیعنی وہ پڑوی جس

میارا پڑوی وہ بھی بالکل قریب

تہمارا پڑوی وہ بی ہے جس کی دیوار سے دیوار کی ہوئی ہے، بلکہ اگر تھوڑ افا صلہ

ہو، لیکن تقریبا ایک ہی جگہ پر رہنے والے ہیں، صرف راستے اور دیوار پی

ہو، لیکن تقریبا ایک ہی جگہ پر رہنے والے ہیں، صرف راستے اور دیوار پی

الگ ہیں تو وہ بھی تمہار اپڑوی ہے، اس کا بھی خیال رکھو۔

## تھوڑی دبر کا ساتھی

یرُ وی کی تنیسری شم به بیان فرمانی که السصاحب مالحنب "میس اس کا ترجمه بدكرتا مول ، " تھوڑى در كا ساتھ' اس كا مطلب بديے كه آب كى مواری میں مثلاً بس میں سفر کرر ہے ہیں ،اپ برابر والی سیٹ پر کوئی آ دمی آ کر بیٹھ گیا، وہ 'صاحب سالحب '' کہلائے گا، یا آب ریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں سفر کرر ہے ہیں ، برابر والی سیٹ پر دوسرا آ دمی ہیشا ہے ، وہ''صاحب بالحنب " ہے، حالا نکہ و ہخض اجنبی ہے، اس سے میلے بھی اس کونہیں دیکھا، نہ اس سے ملاقات ہوئی ،اور نہ آئندہ ملاقات ہونے کی امید ہے،لیکن چونکہ وہ تھوڑی دیر کے لئے تھارے ساتھ ہوگیا ہے،قر آن کریم نے فرمایا کہ اس کا بھی حق ہے،اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یا آپ کہیں لائن میں لگے ہوئے میں ،اس قطار میں آ ب سے آ گے ایک آ دی کھڑا ہے، آ ب کے چیچے ایک آ دمی کھڑا ہے، یہ دونوں آ یہ کے'' صاحب پالجیب'' ہیں ، اسکے بھی حقوق ہیں ، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا تھم ہے۔

الله کووہ بندہ بڑالیند ہے

قرآن کریم نے پڑوسیوں کی پیتینوں قسمیں الگ الگ کر کے اس لئے بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پہند ہے جوا پے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو۔ اتنی بات تو ہر مسلمان جانتا اور مانتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے ، لیکن عملاً چند غلط فہیاں پائی جاتی ہیں ، جن کو دور کرنا ضرور ئی ہے ، اس لئے کے عمل کے وقت نفس وشیطان انسان کو مختلف تا ویلیں سمجھا دیتا ہے ، اور ساتھ میں دل میں پھھ غلط فہیاں پیدا کردیتا

ہے،جس کے نتیج میں اس حکم پڑل کرنے سے محروی ہوجاتی ہے۔

ىينى تېذىب ب

جب تک مکانات تسلسل کے ساتھ ہوا کرتے تھے ،اس وقت لوگ اپنے پڑ وسیوں کا لحاظ رکھتے تھے ، اس کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے ، بعض اوقات خون کے رشتوں ہے زیادہ توی تعلق پر وسیوں کے ساتھ ہوجا تا تھا۔لیکن جب ہے بیکوشی ، بنگلے بنے شروع ہوئے تواس کے نتیجے میں یہ ہور ہاہے کہ ب او قات رہتے رہبے سالہا سال گز رجاتے ہیں ،لیکن پیہ پیتنہیں ہوتا کہ پڑوس میں کون رہ رہاہے،اس نی تہذیب نے پڑوی ہونے کا مسئلہ ہی ختم کردیا۔ہم لوگ برنس روڈ پر ایک فلیٹ میں رہا کرتے ہیے، اور جس ون اس فلیٹ میں جا کرآ با دہوئے تو آس پاس کے لوگ ملنے کے لئے آگئے ،اور آپس میں ایسے تعلقات ہو گئے جیسے عزیزوں اور رشتہ داروں کے درمیان ہوتے ہیں، وہاں پانچ سال رہنے کے بعد لسبیلہ ہاؤی میں منتقل ہوئے تو وہاں پر ایک یلاٹ پر والدصاحب نے مکان بنوایا تھا، اس مکان کی جار دیواری تھی، اور چاروں طرف کوٹھی بنگلے والے تھے،اب ہفتوں گزر گئے ،کین یہ پیتنہیں چلا کہ داحنی طرف کے مکان میں کون رہتا ہے ، بائمیں طرف کے کان میں کون ہتا ہے،آ گے کون ہے، پیچھے کون ہے؟ نہ کسی ہے ملا قات ہے،تو ایک دن والد صاحب نے برااهتمام کر کے برابر والوں کے پاس جاکر ملاقات کی، تاک تعلقات قائم ہوجا ئیں۔ پھرفر مانے لگے کہ دیکھو! جب ہم فلیٹ میں رہنے گئے تحے تو سارے محلے کے لوگ ملا قات کے لئے جمع ہو گئے ، اور انہوں نے ہمارا استقبال کیا، اورتعلق اور محبت کا اظہار کیا، اوریباں بیصورت حال ہے،

علاقوں کے درمیان یہ فرق ہے، بہر حال کوٹھی بنگلوں میں مہی ہوتا ہے کہ سالہا سال رہنے کے یا وجود پیت<sup>نہی</sup>ں چلتا کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ اساگ <u>گگنے کا واقعہ</u>

میں ایک مرتب اسلام آباد میں ایک ریسٹ ہاؤس میں تھہرا ہوا تھا، وہ
ایک بنگلہ تھا، رات کے ۳ بج اس میں آگ لگ گئ، اور اللہ تعالی نے خاص
فضل فر مایا، اور ہم لوگوں کی جان بچالی۔ فائر پر یکیڈ والے آئے، اور انہوں
نے آگ بجھائی، لیکن میں نے دیکھا کہ جم ۹۰۸ بج تک کارروائی ہوتی رہی،
لیمن برابر کے بنگلے والوں کوکوئی خرنہیں تھی، کسی کوئی تو نین نہیں ہوئی کہ یہاں
مارے پڑوی میں آگ لگ گئی تھی تو پچہ کریں کہ ان کا کیا حال ہے، کوئی مرا،
کوئی زخی ہوا۔ ان کو آئے کی فرصت ہی نہیں تھی، کیونکہ جومصیب آئی وہ
دوسروں پر آئی ، ہمار ہ او پرنہیں آئی۔ آج ہمارے معاشرے میں بیصورت
حال پیدا ہوگئی ہے کہ پڑوی کے ساتھ تعلقات اور حسن سلوک کی فضیلت جو
حال پیدا ہوگئی ہے کہ پڑوی کے ساتھ تعلقات اور حسن سلوک کی فضیلت جو
قر آن وحدیث میں بیان فر مائی تھی، وہ ختم ہو بچکی ، اب تو نفسانفسی کا عالم ہے،
اور آن وحدیث میں بیان فر مائی تھی، وہ ختم ہو بھی ، اب تو نفسانفسی کا عالم ہے،
اور کی طرف و یکھنے کی ضرور تنہیں۔

جھونپرٹری والابھی پڑ وی ہے

دوسرے اگر کسی کو پڑوی کے حقوق اوراس کے ساتھ حسن سلوک کا پچھ خیال بھی ہے تو پڑوی اس کو سمجھا جاتا ہے جو مالی اعتبار سے میرا ہم پلہ ہو، اگر میرے برابر میں کوئی جھونپڑی ہے ،اوراس میں کوئی شخص رہتا ہے تو وہ پڑوی نہیں۔ پڑوی وہ ہے کہ آگر میرا بٹلہ ہے تو اس کا بھی بٹلہ ہو، اگر وہ جھونپڑی

والا ہے تو اس کو پڑوی کے حقوق دینے کو تیار نہیں ،اس کے بارے میں تو خیال بی نہیں آتا کہ بدمیرایز وی ہے، کیااس وجہ سے وہ تمبارایز وی نہیں کہ وہ بچارہ غریب ہے؟ اس کا بنگلہ نہیں ، بلکہ اسکی جمونیز می ہے۔ دلیل اس کی ہیہ ہے کہ جبتم آپس میں پڑوسیوں کا اجماع کرو گے،اور دعوت کرو گے تو صرف بنگلے والول کی دعوت کر و گے ،جھو نپڑی والول کو دعوت میں شامل نہیں کر و گے ،لبذا و ماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بردی وہ ہے جو مال کے اعتبار ہے، منصب کے اعتبار ہے ،عہدہ کے اعتبار ہے ،معاشی اعتبار ہے میرا ہم پلہ ہو، ورنہوہ پروی تبیں۔ حالا نکہ حقیقت میں پروی وہ ہے جوتمہارے گھر کے پاس ر ہتا ہو، اگر وہ تمہارے گھر کی د بوار کے ساتھ رہتا ہے تو بہلی قتم کا پڑوی ہے، اور اگر تھوڑے فاصلے پر رہتا ہے تو دوسری قسم کا پڑوی ہے، دونوں میں سے ایک میں ضرور داخل ہے، اگر چہ وہ جھونپڑی میں رہتا ہے۔ بلکہ جھونپڑی والے یزوی کے حقوق زیادہ ہیں ، اس لئے کداگر کسی دن اس کے گھر ہیں کھانے کو شہ ہوتو اس کا پڑوی گناہ گار ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کے بروس میں کوئی آ دمی بھو کا سوچائے۔

مفتى اعظم مند كاواقعه

میں نے اپنے والعہ ما جدر حمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کی باری کہ حضرت مولا نا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے فقاوی کی دس جلدیں '' فقاوی وارالعلوم ویو بند' کے نام سے حصیب چکی ہیں، وارالعلوم ویو بند کے ''مفتی اعظم''فتوی میں میرے والعہ ما جدر حمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہتے، ان کے

مرکے قریب تین حیار ہوہ خواتمین رہا کرتی تھیں ،ان کامعمول ہے تھا کہ جب دارالعلوم جانے کے لئے اپنے گھرہے نکلتے تو پہلے ان تمام بیوہ خوا تین کے گھ جاتے ،اوران ہے یو چھتے کہ نی لی احمہیں بازار ہے پچھ سودامنگوا نا ہوتو بتادو، میں لاویتا ہوں ،اب کو کی خاتون کہتیں کہا تنا ہرا دھنیہ ،ا تنا پودینہ ، اتن سزی اور اتنے ٹماٹر لے آنا، تمام خواتین ہے سودا پوچھتے، پھر بازار جاتے، بازار ہے سودا خرید تے ، ہر بیوہ کے گھر وہ سودہ پہنچا تے ، پھر دارالعلوم تشریف لے جاتے ۔ بعض اوقات بیابھی ہوتا کہ کوئی خاتون بیابتی کہ مولوی جی اتم غلط سودا لے آئے ، میں نے تو فلال چیر منگوائی تھی ، آپ فلال چیز لے آئے ، یا میں نے تو اتنی مقدار میں منگوائی تھی ،آپ اتن لے آئے ،فر ماتے: اچھالی بی ،کوئی بات نہیں، میں واپس بازار چلا جاتا ہوں،اورابھی بدلوا کر لے آتا ہوں، چنانچیہ دوبارہ ہازار جاتے ، وہ پیز بدلواتے ، پھر لاکر اس بیوہ کے حوالے کرتے ، پھر دارالعلوم تشریف لے جاتے ، روز انہ کا پیمعمول تھا ، ان کا سب سے پہلا کا م ہے یر وسیوں کی خبر ً بیری کرنا تھا۔

يەكىسے لوگ تھے؟

وہ فخص جس کے نام کا ڈ نکا نجر ہا ہے، وہ فخص جس کے فقاوی کو اتھار ٹی اسلیم کرلیا گیا ہے، وہ فخص جس کے فقاوی کو اتھار ٹی اسلیم کرلیا گیا ہے، و نیا بھر ہے لوگ اس کے پاس سوالات کرنے آرہے ہیں، منہ جانے کتنے لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چو سنے والے موجود ہیں ۔لیکن ان کا میہ صال ہے کہ فتوی کا کام شروع کرنے ہے پہلے ہیوہ خوا تین کی خبر گیری کررہ ہیں، میدلوگ و یہے ہی بڑے نہیں بن گئے۔میرے والد ما جد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے ذریعے صحابہ کرام کے وورکی

یادی تازه کردی، اور داقعہ بھی یہی ہے، جن علیاء دیو بند کے ہم نام لیوا ہیں، میمض اس وجہ نے بیں کہ بس ان سے عقیدت ہوگئ، بلکہ حقیقت بیہ ہے کہ ان کا ایک ایک فر دسنت نبوی کا جیتا جاگتا بیکر تھا، اور بیصرف نماز روزے میں نہیں، بلکہ زندگی کے ایک ایک شعبے میں سنت نبوی پر عامل تھا۔

# ساری زندگی کیچے مکان میں گزاردی

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت میاں اصغر حسین احب رحمة الله عليه جو دارالعلوم ويوبند كے استاذ حديث تھے، ساتھ ميں کتابوں کی تجارت بھی کرتے تھے، مالی اعتبارے کھاتے پیتے گھرانے ہے تعلق تھا،خوشحال تھے،لیکن مکان کیا تھا، جب بارش ہوتی تو ہر بارش کےموقع یر بیہ ہوتا کہ بھی اس مکان کی حصت ٹوٹ جاتی ، بھی اس کی دیواریں کمزور ہو جا تیں ، بھی برآ مدہ گر جاتا ، اور جب برسات کا موسم ختم ہوتا تو دو ہارہ اس کی ت کرواتے ۔ والدصاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت سے وض کیا کہ حضرت! ہر سال برسات میں مکان میں ٹوٹ بھوٹ ہو جاتی ہے، آپ مشقت اور تکلیف اُٹھاتے ہیں، پھر دوبار ہ مرمت کروانی بڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دے رکھی ہے، آپ ایک مرتبدایے مکان کو پکا کروالیں ، تو یہ بار بار کی تکلیف ہے نجات مل جائے گی۔ چونکہ طبیعت میں ظرافت بھی تھی ،اس لئے جواب میں فر مایا: واہ مولوی شفیع صاحب! آپ نے کیا بہترین مشورہ دیا ہے، ہم توبڈ ھے ہو گئے ، ساری عمر گزرگی ، اور اتنی بات ہماری عقل میں نہیں آئی ، واہ ، سجان اللہ! کیاعظمندی کی بات کہی ، ماشاءاللہ۔ آتی بار انہوں نے یہ جملے دھرائے کہ میں شرم سے یانی یانی ہو گیا ،اور بہت

شرمندہ ہوا، والدصاحب نے کہا کہ حضرت! میرے سوال کرنے کا مقصد آپ سے سے بوچھنا تھا کہ مکان بکا نہ بنانے میں کیا حکمت ہے؟ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے فر مایا کہ اچھا میرے ساتھ آؤ، میرا ہاتھ پکڑا، اور گھر کے دروازے پرلے گئے، اور بوچھا کہ.

یے گلی جو تمہیں یہاں سے نظر آربی ہے، اس میں تمہیں کوئی پکا مکان نظر آرباہے؟ کسی کا مکان پکا نہیں، اب ساری گلی کے تمام پڑوسیوں کے مکان تو کچے ہوں، اور میر امکان پکا ہوتو پکا مکان بنا کرمیاں صاحب کیا اچھا گلے گا؟ اور میر سے اندر اتن استطاعت نہیں کہ ساری گلی والوں کے مکان کچے کرادوں، لہذا جسے میر سے یزوی ہیں، میں بھی ویسا بی سبی ۔

اس طرت ساری زندگی کچے مکان میں گزار دی، صرف اس لئے کہ ا پڑوسیوں کے دل میں بیدسرت نہ ہو کہ میاں صاحب کا مکان پکا ہے، اور ہمارا مکان کچا ہے، حالا نکه مکان پکا بنالینا کوئی گناہ نہیں تھا، نہ شریعت نے منع کیا تھا، نہ حرام قرار دیا تھا، لیکن بڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک تقاضا بہ بھی تھا کہان کے دل میں بید خیال اور بیدسرت نہ ہو کہ میاں صاحب کا مکان پکا ہے، اور ہمارا مکان کچا ہے۔

### تا كه يره وسيول كوحسرت نه ہو

میرے بڑے بھائی جناب ذکی کیفی مرحوم اپنا داقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب کے پاس گیا، آموں کا موسم تھا، میاں صاحب نے آم چیش کے کہ آم کھاؤ، اور اس زمانے میں آم چوس کر کھائے

جاتے تھے، جب تھلکے اور گھلیاں جمع ہو گئیں تو میں نے یو جیما کہ ان کو باہر مچینک دوں؟ اور اُٹھا کر درواز ہے کی طرف چلا، حضرت نے یو حیصا کہ کہاں علے؟ میں نے کہا حفرت باہر بھنکنے کے لئے جار ہاہوں، حفرت نے فر مایا. مہیں،اس کو باہرمت بھینکو، میں نے بوجھا کیوں؟ انہوں نے فر مایا کہ جب با ہر دروازے برائے سارے تھلکے ادر گھلیاں محلے کے بچوں کونظر آئیں گی، ان میں ہے بہت ہے غریب ہیں، جوآ م کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ہو مکتاہے کہ ۲۱ مگود کھے کران کے دل میں حسرت پیدا ہو، اور بیحسرت پیدا ہوتا اچھی بات نہیں ، اس لئے ان کو با برنہیں کھینکنا، بلکہ تھلکے بریوں کو کھلا دیتا ہو**ں۔ یہ بیں پڑ**وسیول کے حقوق، جن کے بارے بیں حضور افدس صلی اللہ عليه وسلم في قرمايا كه "وَأَحْسِنُ إلى حَادِكَ تَكُنُ مُسْلِمًا" جس من ير وسيول مے ماتھ حسن سلوک کرنے کومسلمان ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔ ساتھ کی د کان والا پڑ دی ہے یه پرُ وی صرف گھر کی رہائش میں نہیں ہوتا، بلکہ دکان کا بھی پرُ وی ہوتا ہ، اگرآپ کی دکان کے ساتھ دوسرے کی دکان ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوی ہے، اس کے بھی حقوق میں لیکن آج کل کمپٹیشن اور مقابلے کا دور ہے، اس لئے برابر کی دکان والے کے ہم پر کسے حقوق؟ بس ہم کسی طرح اس ہے آگے

لئے برابر کی دکان والے کے ہم پر کیے حقوق ؟ بس ہم کسی طرح اس ہے آگے بڑھ جا کیں ۔لیکن شریعت کی نظر میں وہ پڑوی ہے، اور پڑوی ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بنیاد پر وہ تمہار ہے حسن سلوک کا حقدار ہے، جس معاشر ہے میں اسلامی تعلیمات کا چلن تھا، جومعاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، وہاں دکان کے برابر والا پڑوی بھی حقوق رکھتا تھا،اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ غیر معمولی طریقے پر ہوتا تھا۔

سبق آموز واقعه

آج ہے تقریبا عالیں سال پہلے ۲۱۹۱۱ کی بات ہے ، مکہ مرمہ میں عمرہ کے لئے میرا جانا ہوا، میرے بڑے بھائی جناب ولی رازی صاحب ساتھ تھے،اس وقت تک مکہ کر ہ میں قدامت کے آثار باقی تھے،اورالی جدت ابھی نہیں آئی تھی ، ہم نے وہاں تقریباً دومہینے قیام کیا،اس وقت جوانی تھی ، ہرجگہ جانے اور برانی اور قدیم جگہیں و کیھنے کا شوق تھا۔ ایک بازار میں ہم گئے تو ایک صاحب جو و ہاں جا کرمقیم ہو گئے تھے،انہوں نے بتایا کہ یہاں تو عجیب منظر ہے کہ جیسے ہی ا ذان ہوئی تو اپنی د کان کو کھلا چھوڑ کراور سامان پر بس کیڑ ا ڈال کرنماز کے لئے چلے گئے ، کوئی چوری اور ڈاکے کا خطرہ نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے اس سے زیادہ عجیب حالت دیکھی کہ میں ایک مرحیہاس بازار میں ایک د کان والے کے پاس کیٹر اخرید نے گیا، میں نے ایک کپڑا وکھے کرا ہے پند کرلیا ، دام یو چھے تو دام بھی مناسب تھے، میں نے کہا کہ ا تنا کیڑا بھاڑ دو، دکاندار نے یوچھا کہ آپ کو پیہ کیڑا پیند ہے؟ میں نے کہا: ہاں ، دام بھی ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہیں ، پھر د کا ندار نے کہا کہ ایسا کریں کہ یمی کیڑا سامنے والی وکان سے لے لیس، میں نے کہا کہ وہاں سے کیوں لوں؟ سودا تو آپ ہے ہوا ہے، د کا ندار نے کہا کہاس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ، آپ کو یہی کیڑا اسی دام میں دہاں سے مل جائے گا ، وہاں ہے لیلو، میں نے کہا کیا وہ آپ کی دکان ہے؟ اس نے کہا کنہیں،میری دکان ہیں ہے، میں نے کہا کہ میرا سودا تو آپ سے ہوا ہے، میں تو آپ ہی ہے

لول گا،اور میں نے کہا کہ جب تک آپ وجنہیں بتا کمیں گے اس وقت تک نہیں لول گا، دکا ندارنے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے یا س صبح ہے لے کر اب تک آٹھ دی گاھک آ چکے ہیں ،اور سامنے والی دکان میں صبح ہے لے کر اب تک کوئی گا حک نہیں آیا، اس لئے میں نے جایا کہ اس کی بھی یکری ہوجائے ،اس لئے تنہیں اس کے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ ہے مسلمان معاشرے کی ایک جھلک جواس ونت تک باقی تھی۔ آج طلب دنیا کی دوڑنگی ہوئی ہے یہ جوآج مصیبت ہمارے اندرآ گئی ہے، کہ بس مجھے ل جائے ، دومرے کو طے یا نہ ملے، بلکہ دومرے ہے چھین کر کھا جاؤں، دومرے ہے لوٹ کر کھا جاؤل، ميآ فت طلب دنياكي دوڑكي وجه ے آگئي ہے، اب ديھيج اوير والے واتعے میں دکان کے یردی کا خیال ہے،اس کے ساتھ حسن سلوک ہور ہاہے۔وہ ملمان جس کے ول میں اللہ کا خوف ہو، جس کے ول میں اللہ کے رسول کی عظمت اور محبت ہو، وہی پیسلوک کرسکتا ہے، دوسرا فخف پیمل نہیں کرسکتا، اس لئے کہ تا جرتو یہ کہتا ہے کہ میں تو یہاں نفع کھانے جیشا ہوں، میں اپنی وکان کی بكرى كرنے كے لئے بيٹا ہوں ، دوسروں كى دكان كى بكرى كرنے كے لئے نبيں بیشاموں۔لیکن جو خص اللہ برایمان رکھتا ہو،اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد پرایمان رکھتا ہو کہ اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کر وتو تم مسلمان ہوجاؤ گے۔ونی مخف اینے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرسکتا ہے، دوسر انہیں کرسکتا۔ برصغیر میں اسلام کی ابتداء کس طرح ہوئی؟

ہم اپنی برصغیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پہنظر آئے گا کہ اس ملاقے میر

اسلام کی جور دشی آئی ،اوریہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جونور پھیلایا ، در حقیقت حضورا قدس صلی القد ملیه وسلم کے اس ارشا دیرعمل کا نتیجہ تھا، یہاں پر ابتداء میں کوئی اسلامی کشکراس ملاقے کوفتح کرنے کے لئے نہیں آیا تھا،اوریباں کوئی تبلیغی جماعت نہیں آئی تھی ،جس نے تبلیغ کر کے لوگوں کومسلمان بنایا ہو، بلکہ یہاں پرسب سے بہل مالا بار کے علاقے میں بعض تابعین بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سحابہ بھی مالابار کے ساحل پر انرے ، اور و ہاں پر انہوں نے این تجارت شروع کی ، اور اس تجارت میں انہوں نے جس سیائی کا ، اور جس ا مانت داری کا ، دیانت داری کا اورانسان دوتی کا ثبوت دیا تواس ہے لوگوں کے ول ان کی طرف کھنچا شروع ہو گئے ،اورلوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ جو دین ان کو په باتیں بتار ہاہے،اس دین کوہمیں بھی قبول کرنا جاہئے، چنا ٹیجہ ان تا جروں کو دیکی دیکھ کرلوگ مسلمان ہوئے ، اور اس طرح سب سے بہلے اسلام مالا بار میں آیا ، بھر مالا بار ہے بورے برصغیر میں اسلام بھیلا ۔ تو حضور اقدس صلی الله علی ہوسلم یہ جوفر مار ہے ہیں کہ بڑوی کے ساتھ حسن سلوک کروتو تم مسلمان بن جاؤ کے، یعنی تنہارے سلمان ہونے کا ایک مظاہرہ دنیا کے سامنے آئے گا، تو اللہ تعالی ان کواسلام لانے کی توفق عطافر مائیں گے۔

## د بوار پرشهتر رکھنے کی اجازت

بہر حال! بہل قتم کا پڑوی وہ ہے جس کی دیوار ہے دیوار لی ہوئی ہو، اور دوسری قتم کا پڑوی وہ ہے جو ذرا فاصلے پر ہو، کیکن قریب ہی ہو، دونوں کے حقوق ہیں ، ایک حدیث ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ اگر تمہارا پڑوی اپنا شہتر تمہاری دیوار پر رکھنا جا ہے تو اس کو منع مت کرو، حضرت ابو ہریرہ رضی الند تعالی عند بیہ حدیث لوگوں کو سنا رہے ہتھے تو لوگوں کو بیڑی جیرت ہوئی کہ دیوار ہماری ہے، ہماری ملکیت ہے تو کیا بیہ ہمارے او پر فرض ہے کہ ہم پڑ وی کواس کے او پر شہتیر رکھنے ہے منع نہ کریں ،ان کی جیرا تگی کو و کھھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا اللہ کی قتم! بیہ حضور اقد س صلی اللہ عند نے فر مایا اللہ کی قتم! بیہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چاہے تہ ہیں کتنا برا لگے، لیکن میں اس ارشاد کو تمہارے کندھوں کے درمیان بھینک کر رہوں گا۔مطلب بیتھ کہ میں اس متم ہیں بیان کر رہوں گا۔ مطلب بیتھ کہ میں متم میں بیدارشاد سنا کر رہوں گا۔ حالا نکہ اپنی دیوار پر پڑ وی کے شہتیر رکھنے کی اجازت دینا فرض و واجب تہیں ،لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتر غیب اجازت دینا فرض و واجب تہیں ،لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتر غیب اجازت دینا فرض و واجب تہیں ،لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتر غیب اجازت دینا فرض و واجب تہیں ،یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتر غیب اجازت دینا فرض و واجب تہیں ،یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتر غیب اجازت دینا فرض و واجب تہیں ،یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتر غیب دی کہ آگرتم مسلمان ہوتو تم ہیں بیکام کرنا چاہیے۔

# پڑوی کے حقوق میں غیر مسلم داخل ہے

ایک بات اور سجھ لیس کہ پڑوی کے حقق میں مسلم اور غیر مسلم سب برابر ہیں ہیں، بینی پڑوی ہونے کی حیثیت ہے اگر غیر مسلم آپ کے مکان کے برابر ہیں رہتا ہے تو اس کا بھی بہی حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ، لہٰذا بعض اوقات یہ غلط بھی بیدا ہوجاتی ہے کہ وہ تو کا فر ہے ، اس کے ساتھ حسن سلوک کیوں کریں؟ یہ بات درست نہیں۔ اس لئے کہ پڑوی ہونے کے ماطوک کیوں کریں؟ یہ بات درست نہیں۔ اس لئے کہ پڑوی ہونے ابر ماطوک کیوں کریں؟ یہ بات درست نہیں۔ اس لئے کہ پڑوی ہونے ابر وثواب ہے ، اور تا طے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ، اور اس کو ہدیہ تقدیمی دیا ، اس کی کوئی مدواور تعاون کر دیا تو یہ سب اللہ جل شانہ کی رضا کے تعدیمی دیا ، اس کی کوئی مدواور تعاون کر دیا تو یہ سب اللہ جل شانہ کی رضا کے مطابق ہے ، اور کیا بعید کہ تمہار ہے حسن سلوک کے نتیج میں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہے ، اور کیا بعید کہ تمہار ہے حسن سلوک کے نتیج میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان ڈال وے ، نہ جانے کتنے غیر مسلم تھے ، مسلمانوں کے بڑوس

ہونے کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے ان کوایمان کی توفیق عطافر مادی۔للبذا پڑوی عا ہے مسلمان ہو، یا غیرمسلم ہو،غریب ہو، یا امیر ہو، یا فاسق و فاجر ہو، وہ بھی اینے فتق فجور کی دجہ ہے پڑوی ہونے کے حقوق سے محروم نہیں۔ ہاں! حسب موقع ،مناسب وقت پراس کونیک باتوں کی تلقین کرتے رہو۔ تھوڑی دیر کا ساتھی

روس کی تیسری قسم ہے'' صاحب بالجنب'' یعنی تھوڑی دریکا ساتھی،
جیسے بس میں، جہاز میں، ریل گاڑی میں آپ کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے والا
صاحب ملاحت ہے، یا سی مجلس میں، مجد میں، درسگاہ میں، کلاس میں جلسہ
گاہ میں تمہارے قریب جیٹھنے والے بیسب صاحب بالجنب ہیں۔ ہم ذراا پنا
جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم اسلامی تعلیمات سے کتنی دور چلے گئے ہیں، ریل
میں سفر کرتے وقت اور جہاز میں سفر کرتے وقت آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہرجگہ
خود غرضی کا رجمان ہے، مجھے اچھی جگہل جائے، چاہے دوسرے کو ملے یا نہ
طے، مجھے راحت مل جائے، دوسرے کو راحت ملے یا نہ ملے، عام طور پر بیہ
مزاج بن گیا ہے۔ قرآن کر بھم یہ کہتا ہے کہ جو شخص صاحب بالجب ہے، وہ
مزاج بن گیا ہے۔ قرآن کر بھم یہ کہتا ہے کہ جو شخص صاحب بالجب ہے، وہ
مزاج بن گیا ہے۔ قرآن کر بھم یہ کہتا ہے کہ جو شخص صاحب بالجب ہے، وہ
مزاج بن گیا ہے۔ قرآن کر بھم یہ کہتا ہے کہ جو شخص صاحب بالجب ہے، وہ
مزاج بن گیا ہے۔ قرآن کر بھم یہ کہتا ہے کہ جو شخص صاحب بالجب ہے، وہ
مزاج بن گیا ہے۔ قرآن کر بھم یہ کہتا ہے کہ جو شخص صاحب بالجب ہے، وہ

اہل مغرب کی ایک اچھی صفت

آج ہم لوگ اہل مغرب کو برا بھلاتو بہت کہتے رہتے ہیں، وہ ہیں بھی ای لائق کہان کواپیا کہا جائے ،لیکن کچھ صفات الی ہیں، جوان لوگول نے مسلمانوں والی اپنالی ہیں۔ یہ دنیا دارالعمل اور دارالاسباب ہے، جو شخص بھی

کوئی سبب اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اچھا بتیجہ دیں گے۔ چنانچہ ابل مغرب کاایک مزاج ہے کہ کس ایک کام کے لئے اگر تین آ دمی کسی ایک جگہ جمع ہوجا ئیں گے تو فورا قطاراور لائن بنالیں گے،مثلاً اگر ٹکٹ خرید ناہے، یابس میں، یار مِل میں ، یا جہاز میں سوار ہوتا ہے، تو لائن بنا کر سوار ہوں گے ، اگر تین آ دمی جمع ہو گئے ،تو خود بخو د لائن بنالیں گے ،اور ایک دوسرے ہے آ گے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، میدہ ہاں کاعام مزاج ہے،ای کا بتیجہ سے کہاس مسئلہ میں بھی ان کے درمیان لڑائی جھگڑانہیں ہوتا، نہ بھی چھینا چھٹی ہوتی ہے، نہ دھینگامشتی ہوتی ہے،سب کام آ رام ہے ہوجاتے ہیں، پوری قوم کا بیمزاج بن گیا ہے۔ هاري'' خودغرضي'' كاواقعه میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں ، ایک مرتبہ مجھے لی آئی اے کے طیارے میں نیو یارک ہے کراچی آنا تھا،جس مر طلے تک گوروں کی حکمرانی تھی وہاں تو ہرجگہ لائن ملی ہوئی تھی ، لائوں ہے گزرتے ہوئے سب کام ہو گئے ،لیکن جب بس میں میٹھنے کا موقع آیا تو وہ چونکہ ہمارے یا کستانی بھائیوں کے انتظام میں تھا۔ بارش ہور ہی تھی ، اور جہاز لیٹ ہوگیا تھا، اس لئے بسوں کے ذریعے ہولل جانا تھا۔اب بس میں بیٹھنے کے لئے جود حکم پیل ہوئی کہ الا مان الحفیظ ، کزور آ دمی کا تو

دومروں کو پیچیے دھکیل کر پہلے ہیں ہیں سوار ہوجاؤں۔ میں نے دل میں کہا کہ وہ
کافر تھے،اور میہ ماشاء اللہ مسلمان ہیں۔ یہے'' خود غرضی'' کہ جھے پہلے موقع مل
جائے، میں سوار ہوجاؤں،میرا کام ہوجائے، میں آگے بڑھ جاؤں، دوسروں کو
چیچے چھوڑ دوں، بیسب اس لئے ہور ہاہے کہ ہم نے ان باتوں کودین سے خارج

بس میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا، ہرآ دمی یہ جاہتا تھا کہ میں

کردیا ہے،ہم یہ بھتے ہیں کہ دین صرف نفلیں پڑھنے اور تبیجے پڑھنے کا نام ہے۔ مصافحہ کرنے پر ایک واقعہ

اور دیکھتے! مصافحہ کرنا کوئی فرض واجب نہیں ،زیادہ سے زیادہ سنت ہے،اس مصافحہ کے لئے کسی مسلمان کو تکلیف دینا ،نقصان پہنچانا ، دھکے دینا حرام ہے،ایک حرام کام کر کے ہم سنت پڑمل کرنا جائے ہیں۔ایک مرتبہ صوبہ مرحد کے ایک علاتے میں جانا ہوا، وہاں کی محبد میں اجتماع ہوا، اور میرا بیان ہوا، دروازے اس محبد کے چھوٹے تھے، دونوں طرف کھڑ کیاں تھیں، برآ مدہ مجھی تھا جھی تھا ، یوک دور دور ہے بیان مننے کے لئے آئے ہوئے تھے، مبجد کا ہال ، برآ مدہ اور سی سب لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب بیان ختم ہوا ، اور مصافحے کی نوبت آئی ، میں آپ سے مج کہنا ہوں کہ برآمدے اور صحن کے لوگ کھڑ کیوں کے ذریعے اندرآنے کی کوشش کررہے تھے،اوراس کے نتیج میں مسجد کی کھڑ کیاں ٹوٹ گئیں۔مقصدان کا صرف بیرتھا کہ مصافحہ کرنے کا موقع نه نکل جائے ، د ماغ میں بیہ بات تو بیٹھی ہوئی تھی کے مصافحہ کرنا سنت ہے ، اورمعا فحد کرنے کی فضیات ول ود ماغ میں تھی الیکن بیذین سے نکل گیا کہ مجد میں دھکم پیل کرنا ،اور دوسروں کواذیت دینا حرام ہے۔ بات دراصل میہ ہے کہ ہاری قوم کی سیح تربیت نہیں ہوئی ،اس کے نتیج میں بیفساد پھیلا ہوا ہے۔ حجراسودير دهكم بيل

ججرا سود پر جا کر دیکھیں، کیا ہور ہاہے، سارے علاءاور فقہاء بید مسئلہ لکھ لکھ کر چلے گئے کہ جرا سود کو بوسہ دینا بڑی فضیلت کی چیز ہے، لہذا کسی شخص کو انکلیف پہنچائے بغیر بوسہ دیے سکتے ہوتو دیدو، ورنہ بوسہ دینا کوئی ضروری نہیں، فرض وواجب نہیں۔ مگر آج وہاں دھکم بیل ہور ہی ہے، دوسروں کو تکلیف
دی جارہی ہے، اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے گناہ کا ارتکاب کیا
جارہا ہے، بیسب کیوں ہور ہاہے؟ اس لئے کہ آج دین کے تصور میں یہ باتیں
داخل ہی نہیں کہ دوسرے کو تکلیف دینا کوئی گناہ کا کام اور حرام ہے۔ بہر حال!
اگر ہم سب ل کرایک کام کے لئے گئے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کے لئے
دصاحب بالدحنب ہیں، ہرایک کے دوسرے پر حقوق ہیں، اگر لائن بنالو گے
تو سب کوموقع مل جائے گا، مگر اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں۔

#### ایک سنہری بات

میرے والد ما جدر حمة القد علیہ ایک سنہری بات فرما یا کرتے ہے ، جودل پر نقش کرنے کے قابل ہے، فرما یا کرتے ہے کہ: باطل میں تو اُ بجرنے کا دم ہی منہیں ، قر آن کریم نے فرما یا و یا اِنْ السّاطِلَ کَانَ رَهُو قُارِی اسرائیں ، ۱۸) باطل تو منے کے لئے اور د بنے کے لئے آیا ہے ، وہ بھی ابجر نہیں سکتا۔ اور اگرتم کی باطل قوم کود یکھوکہ وہ دنیا میں اُ بجرر ہی ہے ، تو سمجھ لوکہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئ ہے ، اس حق چیز نے اس کو اُ بھار دیا ہے ، ورنہ باطل میں اُ مجرنے کی طاقت نہیں تھی ۔ آج ہم امر یکہ کو، برطانیہ کو اور مغربی طاقتوں کو جتنا برا بھلا کہتے رہیں ، ان پر لعنتیں تھیجے رہیں ، لیکن ان کی ترقی ان کی فیاشی اور عربیائی کی مجہ ہے نہیں ، اللہ ان کی ترقی ان کی فیاشی اور عربیائی کی مجہ ہے نہیں ، ان کی غلاعقا کہ کے وجہ سے نہیں ، بلکہ ان کی ترقی ان موات تھیں ، انہوں اور عربیائی ہوئی صفات تھیں ، انہوں ان صفات کو اختیار کر لیا۔ مثلاً محنت ، جفاکش ، ویا نت دار کی ، تجارت میں امانت دار کی ، اور انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا ، یہ سب با تیں وہ ہیں جس امانت دار کی ، اور انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا ، یہ سب با تیں وہ ہیں جس امانت دار کی ، اور انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا ، یہ سب با تیں وہ ہیں جس امانت دار کی ، اور انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا ، یہ سب با تیں وہ ہیں جس

نے ان کود نیا میں تر تی دیدی \_آخرت میں تو ان کا کوئی حصیبیں \_لیکن دنیا میں الله تعالیٰ ہرایک کے ساتھ بیہ معاملہ فر ہاتے ہیں کہ جوفخص جبیبا سبب اختیار کرے گا ویسااس کو دنیا میں کھل ل جائے گا۔

اسلام میں بورے داخل ہوجاؤ

بات وراصل یہ ہے کہ ہم نے وین کوخانوں میں بانٹ رکھا ہے، ایک قوم نے آیک خانے کو لے لیا ، اور اس کو دین مجھ لیا ، اور اس خانے سے باہر کی بات اس كِيْرُو بِكِ وِينْ بِينِ مِهِ حالانكر قرآن كريم كاكهنا بيه بِيكُ أَنِهَا الَّهَ فِينَ آمَنُوا ا ادُحُلُوا فِي السّلم كاقة " اے ايمان والو! يورے كے يورے اسلام ميں واحل ہوجاؤ۔ یہ بیں کہ رمضان المبارک میں تو خوب نفلیں بھی پڑھیں ،اعتکاف بھی کیا ، رات کو جا گ بھی لیا ، تلاوت بھی کرلی ، جب رمضان ختم ہواا درمسجد ہے باہر فكے تو قصائى بن كے ، لوگوں كے ساتھ معاملات كرنے ميں، معاشرت ميں خیانت کرنے گئے، آج کی دنیا کرپشن سے مجری ہوئی ہے،اس کے نتیج میں ہم رعذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ الله تعالی حفاظت فرمائے ، آمین بہرحال! اس حدیث شریف میں حضور اقدس صلی انڈ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فر مار ہے ہیں کہتم خود بھی ان یا توں کوسنو، اور دوسروں تک پہنچاؤ، اگرتم مسلمان بننا جا ہے ہو۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پرعمل کی تو **نی**ق عطافر مائے ءآ مین۔

إلى وآخر دعوا ما ان الحمد للدرب العلمين الم



مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر: ۱۲

## بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# دوسرول كيلئے ببنديدگی كامعيار

التحمد لله تخمد و تستعينه و تستغفره و تؤمن به و تتوكل عليه و تتوكل عليه و تتوكل عليه و تقوكل عليه و تقوكل عليه و تغود بالله من شرور انفنينا ومن سينات انحماليا من يهده الله فلا هادى لله و اشهد الله يهده الله فلا الله و الشهد الله و الشهد الله و الشهد الله و اله

#### تمهيد

ایک حدیث کابیان کی روز سے چل رہاہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نفیحتیں فرمائیں ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کویہ تاکید فرمائی کہ وہ خود ان باتوں کو سمجھیں اور عمل کریں ، اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچا کیں ، ان میں سے تین نفیحتوں کا بیان گذشتہ دنوں میں ہوا ، اللہ

تعالیٰ ان پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،آ مین ۔

جوتم اپنے لئے پندکرتے ہو

حضورا قدس سلى التدعليه وسلم نے چوتھی تھیجت بیفر مائی كد:

وَأَحِتُ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ

لیعن دوسروں کے لئے وہی بات پیند کرو جوتم اپنے لئے پیند کرتے ہو۔ان نصیحتوں میں ہےا یک ایک نصیحت اتن جامع ،اتن مانع اور ہمہ گیرے

بروبان کهاگرانسان کوان برممل کی توفیق ہوجائے تو اس کی ساری زندگی سنور جائے ،

یہ تھیجت بھی انہی میں ہے ہے کہ دومرول کے لئے بھی وبی پسند کروجوتم اپنے

لئے پیند کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدا یک ایسا معیار عطا فرمادیا

کہ اس کے ذریعے معاشرت کے جتنے اسلامی احکام ہیں، وہ سب اس ایک جملے کے اندرآ جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے جودین ہمیں عطافر مایا

ے وہ عقائد اور عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکداس کا تعلق معاملات سے

مجمی ہے،معاشرت ہے بھی ہے،اخلاق ہے بھی ہے،اور دین کا ایک بہت بڑا

کیا آ داب ہونے چاہئیں؟ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری اسمی ساتھ کیاں سے محکم میں مددن میں میان نے علی اور

جائے؟ بیدمعاشرت کا باب ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے خاص طور پر اپنی مجد دانہ تعلیمات میں ''معاشرت'' کو

بہت زیادہ اہمت کے ساتھ لوگوں کے ذہن شین کرانے کی کوشش کی ہے۔

مجھے اس سے نفرت ہوجاتی ہے

حضرت تفانوی رحمة الله عليه في يهال تك فرمايا كه ميرے مريدين

اور متعلقین میں ہے کسی کے بارے میں جب مجھے یہ پیۃ چلتا ہے کہ اس نے ذکر جہیجے یا نوافل کے معمولات میں کوتا ہی ہے تواس ہے رنج ضرور ہوتا ہے۔
لیکن اگر مجھے یہ پیۃ چلے کہ کسی نے معاشر تی ادکام میں سے کسی تھم کی خلاف ورزی کی ہے تواس سے مجھے نفرت ہوجاتی ہے۔ کیونکہ معاشر تی ادکام کا تعلق حقوق العباد ہے ہے، جن کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان میں کوتا ہی کا ارتکاب کر لے تو یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا، جب تک صاحب حق معاف نہیں ہوتا، جب تک معاشر تی ادکام کی خلاف ورزی برنا معاملہ ہے۔

# مجھے ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچے

سَلِمَ الْمُسْلَمُوْنَ مِنْ سَابِهِ وَ يَدِهِ "اس كَا فلاصه ہے، يعنى تمهارى ذات سے دوسرے مسلمان كوكس فتم كى كوئى تكليف نه پنچ، نه جسمانى تكليف پنچ، نه دوسر على تكليف پنچ، وه ہے مسلمان الوراس كى ات كليف پنچ، نه ذائى تكليف پنچ، وه ہے مسلمان اوراس كى ات كليف كا سبب نه ہے اگر غورت كى التى كا سبب نه ہے اگر غورت كى يا الحام الى حديث كر د گھو متے ہيں كه آدى اس كا احتمام كرے كه جھ سے احكام اى حديث كر د گھو متے ہيں كه آدى اس كا احتمام كرے كه جھ سے كسى كوتكليف نه بنتے۔

بركام كواس معيار يرتولو

آدمی جو بھی کا سرے اس میں اس بات کا لحاظ کرے کہ میرے اس کام ہے دوسرے کو تکایف تو نہیں بینچ رہی ہے؟ اگر اس کا لحاظ کرلیا تو سارے معاشر تی احکام کی پابندی : وَنَیْ ، اور سارے حقوق العباد اوا ہوگئے ، لیکن اس کا پہتے کہنے لگایا جائے کہ جھے ہے دوسرے کو تکلیف بینچ رہی ہے یا نہیں؟ اس کا معیار بیصدیث ہے کہ '' حث لِلٹاس مَا نُحتُ لَفَسَكُ '' وسروں کے لئے وہی بات پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو، ہر چیز کو اس معیار پر تول کر دوسرے کو تکلیف بینچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف بینچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف بینچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف بینچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف بینچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف بینچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف بینچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف بینچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف بینچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو تکلیف بینچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو

کھانے کے بعد یان کھانا

حضرت تمانوی رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں تواس قسم کا تصوف ہے،اگر مراتے اور مجاھدے والاتصوف چاہجے ہوتو کہیں اور چلے جاؤ، ہمارے یہاں تو اس کی تربیت وی جاتی ہے کہ ایک انسان دومرے

انسان کے لئے باعث تکیف نہ ہے ، میں نے بیدا قعد آ پ حضرات کو پہلے بھی سنایا تھا کہ میرے بھائی جناب محمد ذکی کیفی مرحوم ،الله تعالی ان کے درجات بلند فر مائے ،آمین ۔ جب یہ بیج تھے تو حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں والدصاحبؓ کے ساتھ جایا کرتے تھے، حضرت والا بچوں ہے بہت یہار کیا کرتے تھے، اس لئے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت والد صاحب رحمة الله عليه ہرسال رمضان تھانہ بھون میں بچوں کے ساتھ گڑ ارتے تھے، بیچ چونکہ قواعد وضوابط ہے مشتنیٰ ہوتے ہیں،اس لئے بڑے بڑے بڑے لوگ تو خانقاہ میں تیام کے دوران اس بات ہے ڈرتے تھے کہ کوئی بات حضرت والا کے مزاج کے خلاف نہ ہوجائے ،لیکن بیج آ زادی ہے حضرت والا کے پاس بینج جاتے بتھے۔حضرت والا کامعمول بیرتھا کہ کھانا کھانے کے بعد چونا کتھااور چھالیہ کے بغیر بان کا پتہ چبالیا کرتے تھے،اس کئے کہ بیریتہ ہاضم ہوتا ہے، اور تقصان ہے خالی ہے، میرے بڑے بھائی جناب ذکی کیفی مرحوم کے ذیے میر کام سپر د تھا کہتم کھانے کے بعد گھرے یان لایا کرو، ای وجہ سے حضرت والانے ان کانام' یائی''ر کھ دیا تھا۔

پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو

جب بھائی صاحب مرحوم نے لکھنا سیکھا تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہتم پہلا خط حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کولکھو، چنانچہ والد صاحب نے ان سے خط لکھوا کر حضرت کی ضدمت میں بھیجا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو جواب دیا،اس میں علم کا ایک باب کھول دیا، جواب میں حضرت ئے قرمایا کہ: تمہارا خططا ، بڑا دل خوش ہوا کہ تم نے لکھنا سکھ لیا ، ابتم اپنے 'خط کو اور زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کرد ، اور نیت یہ کرو کہ بڑھے والے کو تکلیف نہ ہو، دیکھو میں تمہیں ابھی ہے''صوفی'' بنار ہا ہول۔

جو بچہ ابھی لکھٹا سکے ۔ ہا ہے ، طاہر ہے کہ وہ نیڑھا سیدھا لکھے گا ، اس وقت اس بچے سے بیفر مار ہے جیں کہ خط کو درست بنا ؤ ، تا کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو ، اور ساتھ میں بہ بھی فر مادیا کہ دیکھو! میں تہمیں ابھی ہے ' صوفی '' بنار ہا ہوں ، کوئی یہ بو جھے کہ خط درست ہونے ہے صوفی کا کیا تعلق؟ اس لئے ہمارے دماغ میں تو یہ بات بیٹی ہوئی ہے کہ جو شخص جتنا بڑا ہے ڈھنگا ، اتنا بڑا صوفی ، جو جتنا غلیظ اور میلا کچیلا ، وہ اتنا ہی بڑا صوفی ، اور جس کا کوئی کام ڈھنگ کا نہ ہو ، وہ اتنا ہی بڑا صوفی ۔

# مخلوق کی خدمت کے بغیرتصوف حاصل نہیں ہوسکتا

اس جواب کے ذریعے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتاویا کہ در حقیقت صوفی وہ ہے جواب برکام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرے،اوراللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف ہے بچایا جائے،اوراللہ کے بندوں کوراحت پہنچائی جائے،اس لئے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو! میں تہمیں ابھی ہے صوفی بنار ہا ہوں۔ آج کل لوگوں نے خانقا ہوں میں رہنے،ریاضتیں کرنے، مجاھدے کرنے، مراقبات، کشف وکرامات کا نام میں رہنے، ریاضتیں کرنے، مجاھدے کرنے، مراقبات، کشف وکرامات کا نام میں رہنے، ریاضتیں کرنے، مجاھدے کرنے، مراقبات، کشف وکرامات کا نام میں دھوف ''رکھ دیا ہے، لیکن حضرت والانے حقیقت واضح فرمادی کہ اس کا نام میں تھوف '' رکھ دیا ہے، لیکن حضرت والا نے حقیقت واضح فرمادی کہ اس کا نام میں تھوف '' رکھ دیا ہے، لیکن حضرت والا نے حقیقت واضح فرمادی کہ اس کا نام میں تھوف '' رکھ دیا ہے، لیکن حضرت والا نے حقیقت واضح فرمادی کہ اس کا نام

#### زتسبيح و سجاده و دلق نيست

طريقت بحز خدمت خلق نبست

سین محفن تبیج پڑھ کینے ،اورمصلّے پر بیٹے جانے اور گدڑی پہن لینے کا نام تصوف نہیں ، بلکہ مخلوق کی خدمت کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہوسکتا۔ بہر حال! اصل بات یہ ہے کہ اپنی ذات ہے دوسرے کواونی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ اگر میسر ہے سماتھ سے معاملہ ہوتا تو!

اس کا معیار جناب رسول الله صلی الند علیه وسلم نے بید بتادیا کہ جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کروتو اس کواپنی جگہ پر کھڑا کرو، اوراپنے آپ کواس کی جگہ پر کھڑا کرو، اوراپنے آپ کواس کی جگہ پر کھڑا کرو، اور دیکھو کہ اگر میرے ساتھ بید معاملہ ہوتا تو جھے پر کیا گزرتی، میں اس سے خوش ہوتا یا تاخوش ہوتا، جھے اس سے راحت ملتی یا تکلیف ہوتی، بیسوچ لو، اب اگر تہہیں اس معاملے سے تکلیف ہوتی تو پھرتم وہ معاملہ دوسرے کے ساتھ نہ کرو۔ بیہ جوہم نے وو پیانے بنالئے ہیں کہ اپنے لئے پچھ اور دوسرے کے ساتھ نہ کرو۔ بیہ جوہم نے وو پیانے بنالئے ہیں کہ اپنے لئے پچھ اور دوسرے کے لئے پچھاور، اس کاراستہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ اور دوسرے کے ذریعے بند فریادیا کہ بس ایک بیانہ ہونا جیا ہے، اپنے لئے بھی

وہی پیاندادرد دسرے کے لئے بھی وہی پیاند۔ فرائض کی پرواہ نہیں ،حقوق کا مطالبہ پہلے

ایک شخص کہیں ملازم ہے، یا مزدور ہے، اس کو بیہ حدیث تو خوب یا د رہتی ہے کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مزدور کواس کی مزدور ی پیپنہ خشک ہونے ہے پہلے ادا کرو، بیہ حدیث تو خوب یا در ہتی ہے، لیکن اس کا خیال نہیں کہ پسینہ بھی نگلا یا نہیں؟ جس کام کے لئے اسے ملازم رکھا تھا، اس

نے وہ کام سیح طور پر انجام دیا یانبیں؟ اس کی کوئی پرواہ اورفکرنہیں۔ آج کل مختلف الجمنين قائم بين، يوري دنيا مين اليي الجمنين بي موئي بين مثلًا "أجمن تحفظ حقوق مزر دورال''' تنخفظ حقوق ملازمين''' تتحفظ حقوق نسوال'' وغيره -اس كانتيجه بدي كه براكب ائية حق كي وصولي كامطالبه كرر باي كه مجھے ميراحق ملنا چاہے، اور میرے ذہے جو دوسرے کاحق ہے، اس کاکوئی خیال نہیں، جو الملازم ہے، وہ یہ کہدر ہائے کہ جھے میری پوری مز دوری ملنی حاہے ،کیکن میرے ذ ہے جوآ تھ گھنٹے کی ڈیو ٹی ہے، وہ پوراونت ملازمت میں دیتا ہوں یانہیں؟ <u>ما</u> اس میں ڈیڈی مار جاتا ہوں ، اس کی طرف بالکل وھیان نہیں ، وفتر میں تاخیر ہے بہنچ رہے ہیں ،اور تا خیر ہے تہنچنے کے بعد بھی اپنے فرائف منصبی اوانہیں کر رہے ہیں، ملازمت کے اوقات کے دوران اینے ذاتی کاموں میں مصروف ہیں، بیسب کیوں ہور ہاہے؟ اس لئے کہ جو پچھاہے لئے پہند کیا، وہ دوسرول كے لئے بندنيس كرر بي بي ،اپ لئے كھاورمعيار بي، دوسروں كے لئے پچھاورمعیار ہے،اگران ہے کہدویا جائے کہ چونکداس وفت تم نے وقت پورا نہیں دیا،اس لئے تمہاری تخواہ وضع کی جائے گی تواب اس کے خلاف لڑائی اور جھکڑا اور جلبے اور جلوں شروع ہوجا کمیں گے کہ ملاز مین کے حقوق یا مال کئے جارے ہیں۔

## ملازمت ميس بيطريقة كارمو

سیسباس کے مور ہاہے کہانے لئے اورمعیارہ، اور دوسرے کے لئے اور معیارہ، اور دوسرے کے لئے اور معیارہ، اس ایخ حقوق کی لئے اور معیارہ، اپنے حقوق کی طرف نگاہ جارہی ہے۔ یہ صرف سرکاری طاز مین کے لئے نہیں، بلکہ جو

حضرات علماء مدارس میں پڑھار ہے جیں، یا مدارس میں ملازم جیں، ان میں سے کسی اللہ کے بندے کے دل میں شاید ہی سے خیال آتا ہوگا کہ میری سے نخواہ حلال ہورہی ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں دارالعلوم کراچی میں توبیقا نون ہے کہ تمام اساتذہ اور ملاز مین اپنی آمدورفت کا وقت لکھ دیتے ہیں، اگر درس میں زیاوہ تا خیر ہوتو اس کی شخواہ خود بخو دوضع ہوجاتی ہے۔ حضرت تحانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھانہ بھون میں جو مدرسہ تھا، وہاں اگر جدار شم کا نظام نہیں تھا، لیکن استاذ خود مہینے کے آخر میں ایک درخواست لکھتا کہ اس سے آتی شخواہ میری اتنی تا خے ہوئے ہیں، اس سے آتی شخواہ میری مین تاخیر ہوئی تھی، یا میرے اینے تا نے ہوئے ہیں، اس سے آتی شخواہ میری تنخواہ ہے وضع کرلی جائے۔ آئی ہرخفی اپنے حقوق کے مطالبے کے نعرے لگا رہا ہوں۔ مین تنکو اہ گھٹا نے کی درخواست

شخ الہند حفر ت مولا نامحمود الحسن صاحب قدس اللہ مرؤ ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ، آمین ۔ دار العلوم دیو بند کے پہلے طالبعلم تھے، پھر وہاں کے استاذ ہوئے ، پھر شخ الحدیث ہوئے ، جب بخاری شریف پڑھاتے ہوئے ایک مت گررگئ تو مجلس شور کی نے یہ فیصلہ کیا کہ حضر ت کی تخواہ بڑھائی ہوئے ، ایک مدت سے آپ پڑھارے ہیں ، اس وقت آپ کی تخواہ دس وہ ہوا ہے ، ایک مدت سے آپ پڑھارے ہیں ، اس وقت آپ کی تخواہ دس روپے ماہوار کی جاتی ہے۔ جب معلرت شخ الہندر حمۃ اللہ علیہ کواطلاع پنجی تو آپ نے با قاعدہ ایک درخواست مجلس شور کی کے نام لکھی ، اور اس میں لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مجلس شور کی خام اس کے مجلس شور کی جانواد کی ہوائی ہے۔ اس کی کھی ہوائے کہ مجلس شور کی جانواد کی ہوائی ہے۔ اس کی کھی ہوائی جو از نظر نہیں آتا ، اس لئے میر می شخواہ بڑھادی ہے ، لیکن مجھے اس کا کوئی جواز نظر نہیں آتا ، اس لئے

کہ پہلے تو میرے قوی مضبوط تھے، وقت بھی زیادہ دیتا تھا،اب تو میرے قوی بھی کمزور ہورہے ہیں،اور وقت بھی زیادہ نہیں دے پاتا،اس لئے اب میری تنخواہ بڑھانے کے بجائے گھٹائی جائے۔ تنخواہ بڑھانے کی درخواست تو آپ نے دیکھی ہوگی،لیکن وہاں تنخواہ گھٹانے کی درخواست دی جارہی ہے۔

دو بھانے بنار کھے ہیں

جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حواب دہی ک فکر ہوتی ہے ، جو یہ جانتے ہیں کہ حقوق کے مطالبے سے پہلے ایے فرائفل کی ادا نیکی کا دھیان رکھنا ہے، ان کا بیمزاج ہوتا ہے۔ آج دنیا میں جھڑ ہے اس لئے ہور ہے ہیں کہ ہم نے دو پیائے مقرر کرر تھے ہیں ،اگر میں دوسرے کو ملازم رکھا ہوا ہوں تو میں یہ جا ہوں گا کہ س طرح اس کی کھال تھینج لوں ، اور ا جرت کم ہے کم دوں ،اورا گر میں ملازم ہوں تو میں پیرچا ہوں گا کہ اجرت مجھے زیادہ سے زیادہ مل جائے، اور کام کم سے کم کروں، اس لئے یہ سارے جھڑے ہورہے ہیں ،اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پرعمل ہو جائے کہ اگرتم ملازم ہوتو بیسوچو کہ اگر دوسر انتخص میر املازم ہوتا تو میں اس ہے كيا جا بتنا، اورا گرتم نـ كى كوملازم ركھا ہوا ہے تو بيسو چو كه اگر ميں ملازم ہوتا تو میں اینے آجر ہے کیا جا ہتا، وہ ادا کرو۔ ای طرح میاں بیوی کے جھڑ ہے ہیں ،اس میں زیادہ دخل اس بات کا ہے کہ وہاں پر بھی دو پیائے ہیں ، وہاں م اس حدیث برعمل ضروری ہے کدان کے لئے بھی وہی بیند کرو، جوایئے لئے پیند کرتے ہو، یعنی اً لرتم شوہر ہوتو تم بیدد یکھوکہ میں اپنی بیوی ہے س تتم کے ملوک کی تو قع رکھتا ہوں ،اوراس کی کس بات ہے مجھے تکایف مپنیجتی ہے؟اور

اس کی کس بات ہے مجھے راحت پہنچی ہے؟ پھرتم بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو، جواس کو راحت پہنچانے والا ہو، تکلیف پہنچانے والا نہ ہو۔اگرتم بیوی ہوتو تم یہ دیکھو کہ مجھے اپنے شوہر کی کس بات سے اور کس سلوک سے تکلیف پہنچتی ہے؟ اور کس سلوک ہے راحت پہنچتی ہے؟ پھر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کر ہے جواس کو راحت پہنچانے والا ہو۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کر ہے جواس کو راحت پہنچانے والا ہو۔ سیاس بہو کے چھگڑ ہے کی وجہ

ساس بہو کے بھگڑ وں سے ہمارا پورامعاشرہ مجرا ہوہے، بے شارگھرانے
اس فساد کا شکار ہیں، بیسب کیوں ہے؟ اس لئے کہ اس حدیث پرعمل نہیں ہور ہا
ہے، جب تک ساس صاحبہ بہوتھیں، اس وقت تک وہ اپنی ساس سے کیے سلوک
کی تو قع رکھتی تھیں، اور جب خود ساس بن گئیں ہیں تو اب اپنی بہو کے ساتھ
کیسا معاملہ کررہی ہیں، بیدو پیانے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں کہ اپنے لئے
پیانہ اور ہے، اور دوسرے کے لئے پیانہ اور ہے، اگرایک پیانہ ہوجائے تو بہ
سارے جھگڑ ہے فتم ہوجا کیں۔
اس طریقے کو فتم کرو

قرآن كريم من الله تعالى في فرمايا:

وَيُلَّ لِلْمُطَهِّفِيْنَ ثَالُولُهِ لِذَا اكْتَ الْهُ عَلَى السَّاسِ يَسْتُوفُونَ ثِهُ وَ إِذَا كَالُوا هُمُ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ثِهُ (المطمفين: ١-٣)

فرمایا کہ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جب اپناحق لینے کا موقع آئے تو پوراپورالیں،کوئی کسرنہ چھوڑیں،اور جب دوسرےکودینے کاوقت آئے تو اس میں ڈنڈی مار جائیں۔ بہر حال نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ایسا معیار بیان فرمادیا کہ جس کے ذریعے ہم اپنے معاشرتی طرز عمل کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم سے کہاں خلطی ہور ہی ہے؟ بس جہاں خلطی ہور ہی ہے اس کو درست کرلو تو اللہ تعالی اس کی برکات الی عطافر ما کیں گے کہ ہمارے دین ودنیا سنور جا کیں گے۔

## میری مخلوق سے محبت کرو

میرے شیخ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تہمیں مجھ سے محبت ہے، تو میری مخلوق سے محبت کرو، تم مجھ سے کیا محبت کروگئو ق سے محبت کرو، میر سے ہندوں سے محبت کرو۔ حضرت والا کے ارشاد میری مخلوق سے محبت کرو، میر سے ہندوں سے محبت کرو۔ حضرت والا کے ارشاد کا حاصل ہے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت کسی کے دل میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کا معاملہ ہیہ ہوجا تا ہے کہ ہر مخلوق خدا سے اس کو مجبت ہوتی ہے، اس کے دل میں کہا کہ:

میر کسی کے خلاف کیے نہیں ہوتا، اس کے دل میں کسی کے خلاف بغض نہیں ہوتا، میں کے دل میں کے کہا کہ:

کفر است در طریقت ما کینه داشتن آئین ما ست سینه حول آئینه داشتن اب کمی کے خلاف شاتو عصر ہے، نہ کینہ ہے، نہ بخض ہے، نہ عداوت ہے، بلکہ ہرحال میں دوسرے کے حق میں څیرخوا ہی ہے۔

## ايك صحالي كاواقعه

چنانچدا ہے ہزرگوں کوہم نے ایسا پایا کدان سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہوتے تھے،ان میں ہے ہرخض میں بھتا تھا کہان بزرگ کو مجھ ہے سیہ سے زیادہ محبت ہے، اور بیہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلی آ رہی ہے، ہرمحانی بیسمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ ہے زیادہ محبت ہے، یہاں تک کداس کو بیرخیال ہوتا تھا کدسب ہے محبوب ہی ہیں ہوں۔ چنا نچەحفىرت عمرو بن العاص رمنى الله تعالىٰ عنه جو بہت بعد ميں مسلمان ہو ہے ، ان کے دل میں پیرخیال پیدا ہوا کہ شاید میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ب سے زیادہ محبوب ہوں ،اب سابقین اولین میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنهما تھے ،ليكن حضورصلى الله عليه وسلم كى شفقت و محبت کا انداز و مکھے کر دل میں بیہ خیال آیا کہ شاید میں زیادہ محبوب ہوں ، اب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم سے بوچھ جیٹھے كه يارسول الله! آپ كو مجھ سے زیا دہ محبت ہے یا ابو بکرصدیق ہے زیادہ محبت ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ابو بکر ہے ، اس وفت راز کھلا کہان کے مقابلے میں ابو بکر ہے ز یا دہ محبت ہے۔اب دل میں خیال آیا کہ ابو بکرصد میں تو بہت او نجی شخصیت ہیں،ان سے تو آپ کو بہت محبت ہوگی،اب دوسرے نمبر پر میں زیادہ محبوب مول گا ، للذا پھرسوال كرلياك يرسول الله! مجھ سے زياده محبت بيا حضرت عمر فارونؓ سے زیادہ محبت ہے؟ حضور اقدس صلیٰ انڈ علیہ وسلم نے فرمایا:عمر ے بفر ماتے ہیں کہ اب مزید سوال کرنے سے میں ڈرگیا کہ اب مزید سوال لرو**ں گ**ا تو پیت<sup>نہیں</sup> کون سے نمبر پر جاؤں گا۔ بہر حال!ان کے ول میں خیال

اس لئے آیا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزعمل ہرا یک صحابی کے ساتھ ابیا تھا کہ ہرایک میں بھتا تھا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبت ہے۔

تضرت عار فی رحمة الله علیه کا ہرایک کے لئے دعا کرنا

ہم نے اپنے بزرگوں میں بھی میں طرزعمل دیکھا،حضرت والدصاحب رحمة الله عليه كو، حصرت عار في رحمة الله عليه كو، حصرت مولا تاميح الله خان صاحب رحمة الله مليه كوديكها كه حِتّے متعلقين ہيں، ہرايك بيى بجھتا تھا كەحفرت کو مجھ ہے زیادہ محبت ہے ،ایبا کیوں تھا؟اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ول میں ڈال دی تو اپنی مخلوق کی ایسی محبت دل میں ڈال دی کہ ہرا یک کی خیرخوا بی ، ہرایک ہے محبت ، ہرایک کا خیال ،حضرت عار فی رحمۃ الله علیہ کا بیہ حال تھا کہ جب بھی کسی ملنے کھنے والے سے ملاقات ہوجاتی تو فرماتے، ارے بھائی! ہم تمہارے لئے بہت دعا کرتے ہیں، اور روزانہ دعا کرتے ہیں ،اب اگر تو رید کریں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب عمومی طور پرتمام مسلمانوں کے لئے دعا کرتے ہوں گے تو تم بھی ان کے اندر داخل ہوجاتے ہوگے۔ کیکن حضرت والا کی بیرم ادنبیں تھی کہ عمومی طور پر اس طرح د عا کرتا ہوں ، بلکہ واقعۃ خصوصی طور پر نام لے کر ہرا یک کے لئے دعا کرتے تھے۔ایک دن میں نے یو چھ لیا کہ حضرت! آپ روزانہ ہرایک کے لئے کس طرح دعا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے یا نج نماز وں کوتقسیم کررکھا ہے، مثلاً فجر کی نماز کے لئے یہ طے کر رکھا ہے کہ اپنے جو بڑے ہیں، جیسے والدین، اساتذہ، مشایخ، ان ب کے لئے فیمری نماز کے بعد دعا کروں گا،ظہری نماز کے لئے بیا طے کر رکھا ہے کہایئے برابر کے دوست واحباب ہیں، ہم سبق ہیں، ان کے لئے وعا

کروں گا، اور عصر کی نماز کے بعد اپنے سے جھوٹوں کے لئے اور اپ متعلقین کے لئے دعا کروں گا، مغرب کے بعد اپنے عزیز وں اور رشتہ داروں کے لئے دعا کروں گا، اس طرح میں نے پانچے نماز وں کو اپنے طنے جانے والوں اور اہال فانہ کے لئے بانٹ رکھا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت پر ہرا یک کے لئے دعا ہو جاتی ہے، الحمد لللہ۔ یہ دعا کیں کیوں ہور ہی ہیں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی بدولت اپنی مخلوق کی محبت دل میں ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں بھی یہ جوت پیدا فر ماد ہے، آمین بہر حال! یہ چوتی نصیحت تھی جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی کہ دوسروں کے لئے چوتی نصیحت تھی و حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی کہ دوسروں کے لئے پہلی کرنے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس تھیجت پر مثل کرنے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس تھیجت پر مثل کرنے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس تھیجت پر مثل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

### بإنجو ين تفيحت

پانچویں نفیحت حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم نے بیفر مائی کہ 'لا نہ کئر الصحاف ، فان کثرہ الضحاف نمیت القلب '' یعنی بہت زیادہ ہنا مت کرو، الصحاف نمیت القلب '' یعنی بہت زیادہ ہنا مت کرو، اس کے کہ کثرت ہے ہنا دل کی موت کا باعث ہوتا ہے، اس سے انسان کا دل مرجاتا ہے۔ یہاں ہنے ہے قبقہہ مار کر ہنا مراد ہے، حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ ہے کہ آپ قبقہہ مار کرنہیں ہنتے ہتے، زیادہ تر تو تبسم فرماتے ہتے، مسکراتے ہتے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض اوقات ہننے کے فرماتے ہتے، کہا منہ کھل جاتا تھا، اور داڑھیں ظاہر ہوجاتی تھیں، کیکن قبقہہ مار کر ہننا کہیں تا ہت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی ہروقت ہننے ہنا نے میں لگار ہے، اور مسخرہ بن جائے تو یہ لیند یہ ونہیں ،البتہ حدود کے اندر رہ جے ہوئے ہنمی اور مسخرہ بن جائے تو یہ لیند یہ ونہیں ،البتہ حدود کے اندر رہ جے ہوئے ہنمی اور مسخرہ بن جائے تو یہ لیند یہ ونہیں ،البتہ حدود کے اندر رہ جے ہوئے ہنمی

نداق بھی جائز ہے،اور حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے ایسانداق کیا ہے۔ بہر حال! بیاس حدیث کا عاصل ہے،اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اور اپنی رحمت سے جمیں ان پانچوں نصیحتوں پڑ مل کرنے کی توفیق عطافر مائے ،آ مین۔ و آ حر دعوانا ان الحدمد لله ربّ الغلمین



مقام خطاب ، جامع مجد بیت المکزم گشن اقبال کراچی

وقت خطاب . بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

### بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

### چا رطیم صفات چا

بيرجار صفتين بروى دولت بين

ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر ورضی الله تعالی عنہ ہے منقول

ہے کہ انہوں نے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کا بیدار شاولوگوں کے سامنے بیان کیا کہ آپ نے فر مایا کہ ارسع ان کی فیك فلا علیك ما قاتك من الدنیا، فر مایا کہ چار صفتیں ہیں کہ اگر وہ تمہارے اندر پیدا ہوجا ئیں تو اگر و نیا کی کوئی نعت تمہیں ندلی ہوتو تمہیں اس کا کوئی غم نہ ہوتا چاہئے ،اس لئے کہ بیچار صفتیں اتنی ہڑی دولت کی ضرورت نہیں ۔ لہذا اتنی ہڑی دولت کی ضرورت نہیں ۔ لہذا میچار صفتیں دنیا کی ساری دولت سے بالا و برتر ہیں، وہ چار صفتیں کیا ہیں؟ فر مایا: حفظ اَمَانَهُ ،و صد فُ حَدِیْتِ، وَحُسُنُ حَلِيْفَةً مِوَعِفَةً فِی طُعُمَةً

آؤ نحمًا فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۔
وہ چارصغتیں جود نیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر دولت ہیں،ان ہیں
سب سے پہلی صفت' امانت کی حفاظت' کرنا، دوسری صفت' بات کی سچائی' 
تیسری صفت' خوش اخلاقی' اور چوشی صفت سے کہ' جولقمہ کھا رہے ہواس کا
پاک دامن ہونا' کہ اس ہیں حرام کا شائبہ نہ ہو، بیرچارصفتیں بہت مختفر ہیں،لیکن
اتی جامع ہیں کہ سارادین ان کے اندر سمٹ آیا ہے۔

### بهلی صفت: امانت کی حفاظت

ے پہلی صفت بیان فر مائی کہ'' امانت کی حفاظت'' قرآن وحدیث کے ارشادات اس کی تاکید ہے ہوئے ہیں،قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ الْ تُوَدُّوا الْآمَانَاتِ إِلَى اَهْلِهَا (السناء:٥٨) اور حديث شريف مِن حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في اما تت مِن

خیانت کرنے کومنافق کی خصلت قرار دیا ہے، فرمایا کہ تمن باتیں جس کے اندر پائی جائیں وہ پکامنافق ہے، ان میں سے ایک ہے'' وعدہ خلافی'' اور دوسرے ''اہانت میں خیانت'' اور تیسرے'' حجموث بولنا'' ان تین چیزوں کو آپ نے

نفاق کی علامت قرار دیا ،مسلمان کا کامنبیں کہ وہ بیتین کام کرے، بہر حال! ''امانت'' وہ چیز ہے جس کی رعایت ہے مسلمان مسلمان بنرآ ہے۔

نبوت سے پہلے آپ کے مشہور اوصاف

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت جوعطا ، نبوت سے پہلے سے
لوگوں میں معروف تھی ، وہ صادق اور امین ہوناتھی ، لیعنی سپائی اور امانت
داری ، بڑے سے بڑا دشمن بھی اپنی امانت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
یاس رکھوانے کے لئے تیارتھا ، یہاں تک کہ جب آپ مکہ مکر مدے مدینہ منورہ
کی طرف ، بجرت فر مار ہے تھے ، اس وقت لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی
ہوئی تھیں ، ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچانے کے لئے حضرت علی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فر مایا ، بیآ پ کا خاص وصف تھا ، جو کا فر وں میں بھی معروف
اور مشہور تھا۔ لہٰذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے نا طے ایک

امانت كاوسيع مفهوم

لیکن امانت کا مطلب عام طور پرلوگ ہے بچھتے ہیں کہ کوئی آ دمی ہمارے پاس پیسے یا کوئی چیز لا کر رکھوا دے ، ہم اس کوصند وقحی میں بند کر کے رکھدیں ، اور جب دہ طلب کرے تو اس کو واپس کر دیں ، اور خیانت یہ ہے کہ اس کو کھا

سلمان کا کام ہے کہ دہ'' امانت'' کاخصوصی خیال رکھے۔

جائیں۔ چونکہ جان یو جھ کراس میم کی خیانت الحمد مند مرمز دنہیں ہوتی،اس کے ہم مطمئن ہیں کہ ہم امانت دار ہیں،اور ہم امانت کی حفاظت کررہے ہیں۔
لیکن امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بے شار چیزیں اس کے اندر داخل ہیں،
جس کی پوری تفصیل ایک بیان ہیں عرض کی تھی،وہ بیان چھپ چکا ہے۔
جس کی پوری تفصیل ایک بیان ہیں عرض کی تھی،وہ بیان چھپ چکا ہے۔
(اصلامی نظمات، جلد ا

### دوسرى صفت: بات كى سيائى

دوسری صفت جواس حدیث میں بیان فر مائی وہ ہے''صدق حدیث'' بات کی سیائی ، یعنی آ ومی جھوٹ نہ بولے ، غلط بیانی نہ کرے۔ ویکھئے! ایک تو کھلاجھوٹ ہوتا ہے،جس کو ہرا یک جھوٹ مجھتا ہے،اور دوسرا ہوتا ہے پوشید ہ قشم کا جھوٹ ، اللہ تعالیٰ کے نصل و کرم ہے جس شخص کو دین کا اور جھوٹ ہے بيخ كا تفور ابب دهيان ب، وه عام طورير كلے جموث سے تو ير بيز كرتا ہے، اوراگراس کاکسی دینی حلقے ہے تعلق ہے تو وہ کھلاجھوٹ بولتے ہوئے ڈرے گا، لیکن جھوٹ کی کچھشکلیں ایسی میں جو ہمارے معاشرے میں سرایت کرحمی ہیں ،اوران کےجھوٹ ہونے اور گناہ ہونے کااحساس بھی نہیں ہوتا،مثلّ ہیے کہ ایک آ دمی کی بات دوسرے کونقل کرنے میں بے احتیاطی اور لا پرواہی برتی جاتی ہے، اس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل بات تو کیچیتھی ، لیکن آ گے نقل ہوتے ہوتے اس کا حلیہ ایسا گڑا کہ اصل بات ہے کوئی نسبت ہی یا تی نہیں رہی ، اور غلا بات مجیل کئی ،ایسا کیوں ہوا؟ اس لئے کنقل کرتے وقت بیا حتیا طنبیں کی کہ جو بات جس طرح کبی جارہی ہے، وہ بات ای طرح یا درکھوں ، اور ای

طرح آ گے نقل کر دوں، بلکہ سنا کچھ،اور سمجھا کچھ،اور پھراس میں اپنی طرف سے نمک مرچ لگا کرآ گے چلتا کر دیا،اب اس کوجھوٹ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ بات کیا ہے کیا بن جاتی ہے

میرے پاس تقریباً پانچ دس جگہوں سے خطوط آئے ، اور بیا کھا کہ ایک صاحب اپنی تقریروں میں آپ کی طرف منسوب کرکے بید مسئلہ بیان کررہے

میں کہ آپ نے فرمایا کہ شپ ریکار ڈر پرقر آن کریم سننا گانے سننے سے زیادہ برا

میناہ ہے۔اب میرے فرشتوں کو بھی خبرنہیں کہ میں نے بھی بید مسئلہ یہ بیان کیا ہو، جب میں نے اس میں غور کیا کہ یہ بات کہاں ہے چلی ہے تو اندار ہ ہوا کہ

ایک مرتبدایک مجلس کے اندر میں وعظ کیا ،اس مجلس میں سے ایک صاحب نے

مجھ سے سوال کیا کہ اگر ٹیپ ریکارڈر پرقر آن کریم کی تلاوت من رہے ہوں، میں میں میں ا

سجدہ تلاوت آ جائے تو سجدہ واجب ہوتا ہے یانہیں؟ میں نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ تلاوت جوثیپ ریکارڈ رمیں ہوتی ہے، دہ حقیق تلاوت کے حکم میں نہیں ہوتی ،

لہٰذااس کے سننے سے تجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔اب چونکہ میں نے یہ کہہ دیا حققہ

کہ شیپ ریکارڈ رکی تلاوت حقیقی تلاوت کے برابرنہیں ،تو یہاں سے انہوں نے میں مجھا کہ پھروہ تلاوت حرام اور نا جائز ہے ،اور اس کواپنی طرف ہے آگے بڑھا

دیا کہ وہ تلاوت گانے سننے سے بدر ہے، اور بیجان بوجھ کر جموث نہیں بولاء

بلکہ ہےا حتیاطی اور لا پروائی ہےا ہے خیالات کواس میں واخل کر دیا۔

ميرى طرف منسوب ايك خواب

ابھی چندروز پہلے جناب بھائی کلیم صاحب مجھے یہ بتارہے تھے کہ جن

علاقوں میں زلزلہ آیا ہوا ہے، وہاں میری طرف منسوب ہوکر میہ بات مشہور ہوگئی ہے کہ اس نے ایک خواب و کیھا ہے، جس میں میہ بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے اللہ تعالی نے زلز لے کو ہلکا کر دیا، اور عید کے بعداس سے بڑا زلزلہ آئے گا، اب میر سے پاسٹیلیفون آ رہے ہیں کہ کیا آپ نے میخواب و کھھا ہے؟ خدا جانے میہ بات کہاں سے نکلی، اور کس طرح چلتی کر دی، پہلی بات کا تو ہے مراغ کی مراغ بھی نہیں ملا کہ کہاں سے نکلی ہوگی۔ پہلی مراغ بھی نہیں ملا کہ کہاں سے نکلی ہوگی۔ نقل کر نے میں احتیا ط کر ہیں

غرض یہ کہ بات کوآ گے نقل کرنے میں احتیاط ختم ہو چک ہے، شریعت اور دین نے جتنااس بات کا اہتمام کیا ہے کہآ دمی کے منہ ہے کوئی بات غلط نہ نکلے ،آج آئی ہی بے احتیاطی ہور ہی ہے ، اس کے نتیج میں فتنے اور فساد پھیل رہے ہیں ، افوا ہیں پھیل رہی ہیں ، یا تو بات آ گے نقل ہی مت کرو ، اور اگر بات آگے نقل کرنی ہے تو خدا کے لئے اپنی جانو پر رحم کھا ؤ ، اور جو بات دوسروں تک پہنچانی ہے اس کو صحیح کے یا دکروکہ کیا کہا گیا ، پھرآ گے بہنچاؤ۔

### ایک محدث کی احتیاط

علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب 'الکفایہ' میں ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے' میں ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے' میں ایک صدیث سایا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث روایت کرتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں، حد نما علاں قال: حد نما علان قال: حد نما علاں۔ حد نما کے معنی ہیں جھے فلاں نے یہ صدیث سائی ۔ بہر حال! وہ محدث ایک حدیث کواپنے استادی

#### طرف منسوب كركے سناتے تو يوں كہتے:

حدثنا فلان قال:ثنا فلان

پورالفظ "حدثنا" کے بجائے "ثنا" کہتے ،لوگوں نے ان سے پوچھا کہ
آپ بیلفظ پورا" حدثنا" کیوں نہیں پڑھتے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب
میں استاد کے درس میں پہنچا تو استاد نے درس شروع کر دیا تھا ،اور میرے آئے
سے پہلے "حد" کالفظ کہہ چکے تھے،اور میں نے "حد" کالفظ ان کی زبان سے
نہیں سنا، بلکہ صرف "ثنا" سنا،لہٰذااب اگر میں آگے روایت کرتے ہوئے پورا
لفظ "حدثنا" کہوں گا تو جموث ہوجائے گا،اس لئے میں صرف "ئے۔" کہتا
ہوں۔ اس احتیاط کے ساتھ یہ احادیث ہم تک پیچی ہیں، ان حضرات نے
اس خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کرنے میں آئی احتیاط کی ہے۔
اس محضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کرنے میں آئی احتیاط کی ہے۔

### حضرت تقانوي رحمة الثدعليه اوراحتياط

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہتے کہ بیں نے عکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ،آپ خودرائی کی ندمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

جب تک تمہارے' ضا بطے' کے بڑے موجود ہوں تو ان سے مشورہ کرو، مصورہ کرو، مشورہ کرو، مشورہ کرو، بغیر مشورہ اور جب وہ بھی شدر ہیں تو چھوٹوں سے مشورہ کرو، بغیر مشورہ کوئی کام مت کرو۔
پھرخود بھی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ:

"ضابط" کے بڑے اس لئے کہدر ہاہوں کہ حقیقت میں کون بڑا ہے؟ اور کون جھوٹا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے، اس لئے کہ حقیقت میں بڑائی اور جھوٹائی تقوی کی وجہ ہے ہاور اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر ہے، لیکن "ضابط" میں ہم دیکھتے ہیں کہ "باپ" جیئے سے بڑا ہے، استاد شاگر دیسے بڑا ہے، شخ مرید سے بڑا ہے، یہ سب" ضابط" کے بڑے ہیں۔لیکن حقیقت میں کون بڑا ہے، اللہ ہی جانیا ہے۔

حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ حضرت والا بیکھی کہہ سکتے تھے کہ جب تک''بڑے'' موجود ہوں ، بڑوں ہے مشورہ کرو،لیکن چونکہ د ماغ میں وہ تر از ولگا ہوا ہے کہ کوئی بات خلاف واقعہ نہ نکلے ،اس تر از و نے صرف'' بڑا'' نہیں کہنے دیا ، بلکہ یہ کہلوایا کہ'' ضالطے کے بڑے'' تاکہ بات نفس الامر کے خلاف نہ ہو۔

#### غفلت اور لا پرواہی بڑی بلاہے

جب دل میں فکر پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی صحیح لفظ دل میں ڈال دیے
ہیں کہ انسان اس وقت پیلفظ استعمال کرنے، سب سے بردی ' بلا' غفلت ہے،

بروا ہی ہے، اس بات سے غفلت کہ میرے منہ سے کیالفظ نکل رہا ہے، بس
جو چاہے الم غلم نکل جائے ، کوئی پرواہ نہیں، اس ' بلا' نے ہمیں' محد ت حدیث' سے دورکر دیا ہے، ' بات کی سچائی' سیہ کہ جولفظ منہ سے نگلے وہ تلا ہوا نکلے، وہ سو فیصد صحیح ہو، اس میں اتنا مبالغہ نہ ہوکہ وہ جموٹ کی حد تک پہنچ جائے، تھوڑ ابہت مبالغہ تو محاورۃ آ دمی بول دیتا ہے، کین ایسا مبالغہ جو جھوٹ کی حد تک پینچ جائے، یہ ''صدق حدیث'' کے خلاف ہے، خلاصہ سے کہ جب زبان سے کوئی لفظ نکال رہے ہوتو ذرادھیان سے نکالو۔

## اگرآپ کی گفتگور بکارڈ ہور ہی ہوتو

اوراس کا بہترین معیار میرے والدصاحب رحمۃ الشعلیہ نے بیان فر مایا تھا، اورالحمد لللہ دل میں اتر گیا، وہ یہ کہ جب کوئی کلمہ ذبان ہے کہو، یا قلم ہے تکھو توسوچ لو کہ بیہ بات مجھے کسی عدالت میں ثابت کرنی ہے، آپ ذرااس کا تجربہ کریں کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آج آپ ان دو گھنٹوں کے درمیان جو بات کریں گے وہ ریکارڈ ہو کر تھانے میں چیش ہوگی، اوراس کی بنیا دیر آپ کو بات کریں گے وہ ریکارڈ ہو کر تھانے میں چیش ہوگی، اوراس کی بنیا دیر آپ کو گرفتار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا، پھر بتاؤ کہ ان دو گھنٹوں میں کس طرح گفتگو کرو گے کہ بازبان میرک فیتگو کرو گے گی؟ اس وقت آگرتم ہے کوئی بات کرنا چاہے گاتو تم کہوگے کہ ارب کوئی قدغن کے گی؟ اس وقت آگرتم ہے کوئی بات کرنا چاہے گاتو تم کہوگے کہ ارب کوئی قدغن کے گا ہو تم کہوگے کہ کروئی دی ہو اور اس پر میر کی گرفتاری اور رہائی کا فیصلہ ہونا ہے، لہذا اس وقت بچھ سے ایک فضول با تیس نہ کرو، نہ کرواؤ، اس وقت تمہارے منہ سے کسے موتی کی طرح شلے ہوئے الفاظ کی گلیس ہے۔

ہرلفظ ریکارڈ ہور ہاہے

میرے والد ما جدرحمۃ اللہ فر ماتے تھے کہ ارے بھائی! بیشپ ریکار ڈرتو للہ تعالیٰ کی طرف ہے ہرانسان کے لئے لگا ہوا ہے، قر آن کریم کاارشاد ہے: مَا بَلُفِظُ مِنْ وَوُ الْالدَّيْهِ رَقِبُتْ عَتِبُدٌ (سورہ ف ١٨)
اور اى ثيب ريكارڈر كى بنياد پر فيصله ہوگا كه تم چے بول رہے تھے، يا جھوٹ بول رہے تھے، لا جھوٹ بول رہے تھے، لا جھوٹ بول رہے تھے، لا خوصت بولنے میں احتیاط كر تے تو اب سے سوچ كرا حتیاط كرلو كه ایک لفظ جومنه ہے نكل رہا ہے آخرت میں اس كی جواب دہی ہوئی ہے، لہٰذا سوچ سمجھ كراللہ تعالیٰ ہے ڈرتے ہوئے منہ ہے بات نكالو، جن لوگول كے داول میں اللہ تعالیٰ كی عظمت ہوتی ہے وہ يو لئے میں بہت احتیاط كرتے ہیں، ورنہ وہ بہت احتیاط كرتے ہیں، سرف ضرورى بات بی زبان سے نكالے ہیں، ورنہ وہ فاموش رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وكرم ہے جمیں 'امانت واری'' بھی عطافر ما ئیں ، اور' صدق حدیث حدیث' بھی عطافر ما ئیں كہ جو بات منہ ہے نكے، عطافر ما ئیں ، اور' صدق حدیث حدیث' بھی عطافر ما ئیں كہ جو بات منہ ہے نكے،

تيسري صفت: خوش اخلاتي

تیسری صفت جواس حدیث مین بیان فرمائی وہ ہے'' حسس حلیقۃ''
یعنی خوش اخلاتی ،ایک حدیث میں حضوراقد س سلی الله علیہ وسلم سے مروی ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ'' مؤمن خوش اخلاق ہوتا ہے ، بداخلاق ، کینہ پرور ،لوگوں
کے ساتھ درشت کھر درامعا ملہ کرنے والانہیں ہوتا ، بیا یک مسلمان کی شان
نہیں ،مسلمان تو دوسر لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتا و کرتا ہے ، بختی کا
برتا و نہیں کرتا۔

خوش اخلاقی کیا چیز ہے

اب دیکھنا ہے ہے کہ بیر' خوش اخلاقی'' کیاچیز ہے؟ اور کس طرح بیدا

ہوتی ہے؟ بیطویل الذیل موضوع ہے ، مختفر وقت میں بیان کرنا مشکل ہے ، مختفر است سے ہے کہ خوش اخلاقی صرف اس کا نام نہیں کہ آپ نے ظاہری طور پر دوسرے ہے مسکرا کربات کرلی ، یہ بھی بیشک خوش اخلاقی کا ایک حصہ ہے ، کیکن اگر ظاہری طور پر تو آپ مسکرا کربات کررہے ہیں ، اور دل میں بغض بحرا ہو ہے ، یہ تو خوش اخلاقی کا مصنوعی مظاہرہ ہوا ، جس میں اخلاص نہ ہوا ، بلکہ ایک بناوٹی کارروائی ، دوئی ، جوا یک مؤمن کے لئے زیبانہیں ۔

### مغربيمما لك اورخوش اخلاقي

آج کل مغربی مما لک میں اس موضوع پر بہت کتا ہیں کہھی جار ہی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح جیش آئمی؟ اور لوگوں کو کس طرح اپنی طرف ماكل كريس؟ لوگ اليي كتابول كو برائ ذوق وشول سے يراحت ميں، ان كتابول مين بيلكه بين كه جب لوكول علوتواس طرح ملو، جب بالتين كروتو اس طرح باتیں کرو، اس طرح لوگوں کے ساتھ بیش آؤ، یہ خوش اخلاقی کا طریقہ ہے۔ لیکن اس خوش اخلاقی کا مطلب صرف سے کہ دوسرے کے ول کو اے حق میں کیے مخر کریں؟ دوسرے کے دل میں اپن عظمت کیے پیدا کریں؟ بس اس کے لئے خوش اخلاقی کے سار بے طریقے اختیار کیے جارہے ہیں، وہ خوش اخلاقی جو'' دین اسلام'' کے اندرمطلوب ہے، اور جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فر مایا ، اس خوش ا خلاقی کا مقصد دوسر ہے کومنخر کرنانہیں ، بلکہ اس کا مقصد ہے ہے کہ بحثیت ایک مسلمان کے میرا فرض ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی ہے پیش آؤں ، لہذا دونوں مقصد میں زمین و آسان کا

فرق ہے، اس لئے کہ وہاں جوخوش اخلاقی ہور ہی ہے، وہ لوگوں کو اپنا بنانے کے لئے ہور ہی ہے، مارکیفنگ کے لئے ہو رہی ہے، مارکیفنگ کے لئے ہو رہی ہے، اپنا گا مکب بنانے کے لئے ہور ہی ہے، مارکیفنگ کے لئے ہو رہی ہے، کین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوخوش اخلاقی مطلوب ہے، وہ خوش اخلاقی دوسروں کو منحر کرنے کے لئے نہیں، بلکہ خود اپنے فائد کے لئے ہے کہ میر افرض ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے خندی پیشانی کے ساتھ ملوں، نبی کر یم صلی ابتد ملیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ بیشانی سے ماو، تا کہ میر الاللہ داضی ہوجائے۔

### تجارتي خوش اخلاتي

آج کل لوگ مغربی قوم کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑے خوش اخلاق ہیں ،اوران کی خوش اخلاق کی تعریف کر کے بسااوقات مسلمانوں اور اسلام کے مقابلے میں ان کی برتری دل میں آنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے ، بعض لوگ حقیقی معنوں میں خوش اخلاق ہوتے ہوں گے، لیکن عام طور پران کی خوش اخلاقی تجارتی ہے ، وہ مارکیٹینگ کی خوش اخلاقی ہے، ایک سیلز مین جوایک اخلاقی تجارتی ہے ، وہ اگراپ گا کھول ہے مسکرا کر بات نہ کرے ،اورخوش اخلاقی سے پیش نہ آئے تو کون اس کا سامان خرید نے آئے گا ،وہ تو اپنی تجارت کی خاطر اور اپ نفع کی خاطر لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے پر مجور ہے، لیکن اگر آپ اس سے میہ کہ دیں کہتم میر سے ساتھ بڑے خوش اخلاقی سے پیش آر ہے ہو، تو میر سے لئے دس رو پے کم کردو، تو پھروہ ساری خوش اخلاقی سے پیش آر ہے ہو، تو میر سے لئے دس رو پے کم کردو، تو پھروہ ساری خوش اخلاقی ہے نواس

نے ہور ہی ہے کہ میں اس سے زیادہ سے زیاد ہمے تھینج لوں ، اور اپناسامان اس کوفر وخت کروں ، یہ کیا خوش اخلاقی ہوئی ؟ خوش اخلاقی وہ ہے جوانسان کے دل سے اند سے اور جواللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے ہو، جس کا مقصد آخرت کی فلاح ہو، دنیا کے اندراس کا صلاحطلوب نہ ہو، یہ ہے ''خوش اخلاقی''۔

خوش اخلاقی کیے پیدا ہوگی؟

یے خوش اخلاقی کیسے بیدا ہوگی؟ بیرسارا'' تصوا درسلوک'' درحقیقت ای خوش اخلاقی کو پیدا کرنے کاعلم ہے ، لوگ بزرگوں کی صحبت میں جو جاتے ہیں ، وہ درحقیقت ای خوش اخلاقی کواینے اندر پیدا کرنے کے لئے جاتے ہیں،اس کا ایک بورا نظام ہے، جس کواس وفت بوری تفصیل ہے بیان کرنا تو ممکن نہیں، لیکن میرے نز دیک خوش اخلاقی کی جوکلید ہے، وواس وقت عرض کرویتا ہوں، الله تعالیٰ اس مِمْل کی تو فیق عطافر مائے ،آمین ۔خوش اخلاقی کی بنیا دی تنجی اگر عاصل ہوگئ تو خوش اخلاقی حاصل ہوگئ ، وہ ہے'' تواضع'' بیساری خوش اخلاقی کی بنیاد ہے،اگرتواضع پیدا ہوگئی تواب''متواضع'' آ دمی بدا خلاق نہیں ہوسکیا، اس لئے بدا خلاقی جب بھی ہوگی اس میں تکبر شامل ہوگا ،اور تواضع کا مطلب ہے''اپنے آپ کو بڑا نہ جھنا'' اور دوسروں کواپنے سے بڑا سجھنا، اپنے آپ کو حچوٹا سمجھنا ، اگر آ دمی کے دل میں بیہ بات آ جائے کہ میں چھوٹا ہوں ، باقی سب پڑے ہیں ،اور بڑے ہوئے ہے مراد'' عمر''اور''علم''میں بڑا ہونانہیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بہال مقبولیت میں اور تقوی میں نیکی میں سب مجھ سے بڑے ہیں، یا فی الحال بڑے ہیں، یا فی المآل ان کے بڑے ہونے کا احمال ہے۔

### تواضع پیدا کریں

البندا دل میں اپنی کوئی بڑائی نہ ہو، بلکہ یہ سوچے کہ میرے پاس جو پہلے
ہو وہ اللہ کی عطا ہے، جب چاہیں واپس لے لیں، نہ میں اپنی ذات میں کوئی
کمال رکھتا ہوں، نہ میرے پاس اپنی ذات میں کوئی خوبی ہے، اور دوسری
مخلوق سب کو اللہ تعالی نے بڑا نو از اہوا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا نہ بھیا تو اضع
ہوں، یہ بڑا ہے، تو کیا ایسا شخص کی بڑے کے ساتھ بداخلاتی کرے گا؟ نہیں
ہوں، یہ بڑا ہے، تو کیا ایسا شخص کی بڑے کے ساتھ بداخلاتی کرے گا؟ نہیں
کرے گا، اس لئے کہ بداخلاتی اس وقت ہوتی ہے جب دل میں اپنی بڑائی
ہو، اور دوسرول کی تحقیر ہو کہ میں تو بڑا آ دمی ہوں میرے حقوق لوگوں پر ہیں،
اور لوگوں پر واجب ہے کہ وہ میرا فلال حق ادا کریں، اگر وہ میراحق ادا نہیں
کررہے ہیں تو وہ غلطی کررہے ہیں، لہٰذا میں ان کے ساتھ ایجھا نداز میں چیش
مزیرے تیں تو وہ غلطی کررہے ہیں، لہٰذا میں ان کے ساتھ ایجھا نداز میں چیش

# تواضع سے بلندی عطا ہوتی ہے

اگر تواضع ہیدا ہوجائے تو پھر کوئی''بداخلاتی''سرز دنہیں ہوگی،اس لئے ہیں کہتا ہوں کہ خوش اخلاقی کی کلیداور بنیا د تواضع ہے، اور بداخلاتی کی بنیا د تکبراور عجب ہے،اً سرانسان اس تکبراور عجب کاعلاج کروالے،اور تواضع پیدا کرنے کی تد ہیرا ختیار کرلے، اور کسی اللہ والے کی صحبت کے بیتیج میں سے تواضع پیدا ہوجائے تو پھر انشاء اللہ بداخلاتی قریب نہیں آئے گی،حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: مَنُ تُوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ

یعیٰ جو شخص اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطافر ماتے ہیں۔

ا پی حقیقت پرغور کریں

لہذا تواضع اختیار کرنے کے لئے انسان کو پہلے تو اپنی حقیقت پرغور کرنا چاہنے کہ میں کیا ہوں، قر آن کریم نے دولفظوں میں انسان کی حقیقت بیان کردی ، قرمایا کہ:

مِنُ أَيِّ شَيْءِ حَلْفَهُ ، مِنْ مُطْفَةٍ خَلَفَهُ (عس:۱۹،۱۸) اگرانسان اس میں غور کرے تو سارا تکبرختم ہوجائے گا، وہ بیدکس چیز سے الله تعالیٰ نے تنہیں بیدا کیا؟ تنہاری اصل بنیاد کیا؟ وہ ایک نطفہ ہے، دوسری مگرفر مایا کہ:

أَلُّمُ لَخُلُّقُكُمُ مِّنْ أَمَّاءٍ مَهِينِ (المرسلت ٢٠)

کیا ہم نے تہ ہیں ایک ذلیل اور گند بانی سے بیدا نہیں کیا؟ یہ تمہاری اصل ہے، اگرانسان اپنی اس اصل ہیں غور کر ہے تو کہی د ماغ میں تکبر نہ آئے ،اور پھر تو جب مرے گا تو اپنے بیارے اور اپنے محبت کرنے والے بھی تجھے گھر میں رکھنا گوارہ نہیں کریں گے، اس لئے کہ بد بو پیدا ہوجائے گی، اور سرخ جائے گا، لہٰذا تجھ کو لے جا کر قبر میں وفن کریں گے، وہ تیری ابتداء ہے، یہ تیری ابتداء ہے، یہ تیری ابتداء ہے، یہ تیری ابتداء ہے۔

#### "بيت الخلاء'' د كان معرفت

کیم الامت حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ کہی اگر میں اپنی بڑائی آئے تو اس وقت پرتصور کرلیا کرو کہ بیت الخلاء میں میری کیا پوزیشن ہوتی ہے، میری اس حالت کوکوئی و کھے لے تو جھے ہے گئن کرے یہ یہ تو اللہ تعالی کے جسم پر کھال کا پروہ ڈال رکھا ہے، ور نہ ذرای کھال کہیں ہے الگ کروتو یہ نظر آئے گا کہ اندر نجاست بی نجاست بھری ہوئی ہے، کہیں خون ہے، کہیں خون ہے، کہیں خون ہے، کہیں خون ہے، کہیں بیپ ہے، کہیں پیشا ہے، کہیں یا خانہ ہے، لیس اس کھال کے پردے نے ان تمام نجاستوں کو چھپا رکھا ہے۔ یہ ہے تمہاری حقیقت ، ویسے تو بڑا غرور ہے کہ میں ایسا ہوں، ویسا ہوں، یہ کردوں گا، وہ کردوں گا، وہ کردوں گا، وہ کہیں بڑا ہوں ، قربا ہوں ، یہ کردوں گا، پھر بھی کردوں گا، چھر بھی اسل پرغور کروں گا، فیم بھی اسل پرغور کروں

### اپنے آپ کوخادم مجھو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب بڑے کام کی بات فرمایا کرتے سے کہ میہ سارا فساداس بنیاد پر ہے کہتم نے اپنے آپ کو مخدوم بنایا ہواہ، اس ارے اپنے آپ کو خادم ہموں، میں چھوٹوں کا بھی خادم ہموں، میں چھوٹوں کا بھی خادم ہموں، بڑوں کا بھی خادم ہموں، البتہ خدمت کی نوعیت مختلف ہموتی ہے، اگر استاداپنے شاگر دکو پڑھار ہاہے، یہ بھی خدمت کرر ہاہے، اس لئے استاذکو چاہئے کہ وہ اینے آپ کو طالب علموں کا خادم ہمجھے، بھی تعلیم اور تلقین کے ذریعے خدمت اس کے آپ کو طالب علموں کا خادم ہمجھے، بھی تعلیم اور تلقین کے ذریعے خدمت

ہوتی ہے، لہذا میہ مجھو کہ میں اپنی بیوی بچوں کا بھی خادم ہوں، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خادم ہوں، اپنے عزیز وا قارب کا بھی خادم ہوں، خادمینت اختیار کرو، پھر جب بھی کسی ہے واسطہ پیش آئے تو ہیہ مجھو کہ میں جس ہے بات کرر ہاہوں، میں اس کا خادم ہول۔

# منصب کے نقاضے پڑمل کرنا دوسری بات ہے

اگر کوئی بڑا ہو، صاحب اقتد ار ہو، اس کے سامنے تو مجھی کوسر جھکا نا پڑتا ہے،اس کا حکم ماننا پڑتا ہے،اس کے سامنے سب تواضع کرنے لگتے ہیں،اور اس کے سامنے بولتی بند ہوجائے گی لیکن وہ تو اضع جو قابل تعریف اور قابل نسین ہے، وہ یہ کہا ہے برابر والوں کے ساتھ اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ تواضع ہے چیش آئے، البتہ بعض اوقات کسی منصب کا نقاضا ہوتا ہے کہ آ دمی دومرے پر غصہ کرے، مثلاً ایک ملازم کام ٹھیک نہیں کرر ہاہے، اب اس کی اصلاح کے لئے بعض اوقات غصہ بھی کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات سزا بھی دینی یر جاتی ہے،بعض اوقات استاد شاگر دکومز ادیتا ہے،بعض اوقات باپ ہے کو مزا دیتا ہے۔ بیمزا دینا بھی خدمت ہے،لیکن اس وفت آ دمی بیسو ہے کہ میں یے فریضہ منقبی کوادا کرتے ہوئے میاکام کرر ہاہوں ،اس وجہ ہے بیاکام نہیں کرر ہا ہوں کہ میں بڑا ہوں ،اور پہ مجھ ہے جھوٹا ہے ،اس لئے کہ پچھ پہتا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام مجھ سے بہت او نیا ہو۔

خوبصورت مثال ِ

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر

بادشاہ نے اپنے آسی نلام کو چوکیدار بنار کھڑا کردے گئے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ،اورصرف ان لوگوں اندرآنے دوجن کواجازت ہو،اور دوسروں کواندرمت آنے دینا،اب اگر کوئی شنرادہ بھی آئے گا تو چوکیدار کو پیچن حاصل ہوگا کہ وہ شنرادے ہے کہے کہ پہلے اپنی شناخت بیش کروکہ تم کون ہو؟ پھراند آنے کی اجازت ہوگی، اگر وہ زبر دئی اندر داخل ہونا جا ہے گا تو چوکیدار کو بیرتن حاصل ہوگا کہاس کوروک دے۔اب دیکھئے کہ چوکیدارشنرا دے کوروک رہاہے،اور بظاہراس برحکم چلار ہاہے،لیکن بتاؤان دونوں میں ہےافضل کون ہے؟ جس وفت وہ چوکیدارشنراد ہے کوروک رہا ہوتا ہے،اس وفت بھی اس کے دل ود ماغ میں ریہ بات نہیں ہوتی کہ میںشنزاوے سے افضل ہوں ، یا میں بڑا ہوں ،اور ریہ حچوٹا ہے، بلکداس کے دل میں اس وقت بھی سے بات ہوتی ہے کہ بڑا تو شنزاد ہ ہی ہے،لیکن میں فرض منصی کی ادائیگی کی خاطراس کورو کئے پرمجبور ہوں۔

استاذ، شیخ اور باپ کا ڈانٹنا

ای طرح اگر کوئی استاذ کسی شاگر د کو ڈانٹ رہاہے، یا کوئی پینخ مرید کو ڈانٹ رہاہے، یا کوئی باپ ہیٹے کو ڈانٹ رہاہے، یااس کوکسی کام ہےروک رہا ے، تواس کو بیتصور کرنا جا ہے کہ میں اپنا فرض منصی ادا کرر ہا ہوں ،حقیقت میں شاید بیاللہ کا بندہ جھے سے درجات کے اعتبارے آگے بڑھا ہوا ہو۔

حضرت تفانوي رحمة الله عليه كاطرزتمل

حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں آئے والوں کے لئے ے اصول مقرر فر مائے تھے، جب کوئی شخص ان اصولون کی خلاف ورزی تواضع بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے

ریتواضع صحبت سے حاصل ہوتی ہے، متواضعین کی صحبت اختیار کر ہےگا،

تواضع آئے گی، متکبروں کی صحبت اختیار کر ہے گا تو تکبر آئے گا۔ جن لوگوں کو

الله تعالیٰ نے صغت تواضع سے نواز ا ہے، ان کی صحبت اختیار کر ہے، اور اپنی
حقیقت برغور کرتا ر ہے، اور یہ سمجھے کہ آخرت میں جو بچھ طنے والا ہے وہ تنی

ہوئی گردنوں کو نبیس طے گا، بلکہ جھکی ہوئی گردنوں کو طنے والا ہے، شکشگی کا

مظاہرہ کرنے والوں کو، فنائیت کا مظاہرہ کرنے والوں کو، اپنی بڑائی دل میں نہ

لانے والوں کو طنے والا ہے۔

جنت مسكينول كا گھر ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنت اور جبنم کے درمیان

4.4

مناظرہ ہوا کہ کون افضل ہے؟ جہم اس بات پر فخر کرنے گئی کہ میں متکبروں کا گھر ہوں، چابروں کا گھر ہوں، یعنی میرے اندروالے بڑے بڑے متکبرین چیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی جابر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی فرعون ہے، میں ان کا گھر ہوں، اور جنت کہتی ہے کہ میں مسکینوں کا گھر ہوں، ''مسکین' اس کو کہتے چیں جس کی طبیعت میں عاجزی ہو، مسکنت ہو، اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدعافر مائی:

> اَللَّهُمَّ احْسِينُ مِسْكِيَنَا وَامِتْنِي مِسْكِينًا وَاخْشُرْنِي فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ

اے اللہ! مسكينى كى حالت ميں مجھے زندہ كھيے، اور مسكينى كى حالت ميں مجھے موت و يجھے ، اور مسكينى كى حالت ميں مجھے موت و يجھے ، اور مسكينوں كے ساتھ مير احشر فر ما ہے ۔ تو جنت يہ كہ رہى اے كہ مسكينوں كا كھر ہوں ، بہر حال! مسكنت اور عاجزى اور فروتنى انسان كو جنت ميں لے جاتے والى ہيں ، ميں لے جاتے والى ہيں ، البذاا ہے اندر تو اضع بيدا كرنے كى فكر كرلو، اور اگر يہ پيدا ہوگئ تو بھر خوش خلتى خود البنداا ہے اندر تو اضع بيدا كرنے كى فكر كرلو، اور اگر يہ پيدا ہوگئ تو بھر خوش خلتى خود البنداا ہے والے گئے۔

چوتھی صفت: لقمہ کا پاک ہونا

چوتقی صفت حضورا قدس ملی الله علیه وسلم نے بید بیان فر مائی که "عِفَّةٌ فیی طُسعُهُمَةٍ " یعنی تمہار القمه باک اور حلال ہونا چاہئے،''عفت'' کے لفظ ہے اس طرف اشارہ فر مایا کہ جو چیز صرح گناہ اور حرام ہے، اس سے بچنا ہی ہے، کیکن جہاں حرام کا شبہ ہو، اس شبہ والی چیز ہے بھی بچنا ضروری ہے، اور مشتبہ چیز بھی

ø

اپنے پیٹ میں نہ لے جاؤہ جتی الا مکان اس کی کوشش کرو۔ بعض اوقات ایک چیز'' فتو گ'' کی رو سے حلال تو ہوتی ہے، کین مشکوک ہوتی ہے، اور مشکوک ہوتی ہے، اور مشکوک ہونی ہونے کی صورت میں اگر وہ چیز حقیقت میں بھی حرام ہوئی تو چاہے اس کے کھانے کا گناہ آپ کو نہ ہو، اس لئے کہ فتوی کے رو سے وہ حلال تھی، کین چونکہ وہ چیز نفس الا مر میں حرام تھی، اس لئے اس چیز کے برے اثر ات اخلاق پرضر ور پڑتے ہیں۔

### حرام كى ظلمت اورنحوست

ہم لوگوں کی تو حس خراب ہوگئ ہے، اس لئے حرام کھالیں ، یا مشکوک کھالیں ، کچھ پیتنہیں چلنا ،سب چیزیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جن کواللہ تعالی حس عطافر ماتے ہیں، ان کو پتہ چلنا ہے کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے، حضرت مولا نا گھر لیعقو ب صاحب نا نو تو کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک دعوت میں چلا گیا، اور پہلے ہے پتہ نہیں تھا کہ اس شخص کی آمد نی حرام ہے، نا واقفیت میں چلا گیا ، اور پہلے ہے پتہ نہیں تھا کہ اس شخص کی آمد نی حرام ہے، نا واقفیت میں چلا گیا کہ وہ مسلمان ہے آمد نی حلال ہوگی، اس لئے پچھے کھا کیا، اور جب پتہ چلا تو فور آ کھا تا چھوڑ کر کھڑ ا ہوگیا، لیکن وہ ایک دو لقمے جو نا دانی میں کھا لئے اس کی ظلمت قلب میں ایک میں نے کے حسوس ہوتی رہی، وہ ظلمت یکھی کہ بار بار ول میں گنا ہوں کے خیالات آتے رہے کہ یہ گناہ کرلوں، فلاں گناہ کہ بار بار ول میں گنا ہوں کے خیالات آتے رہے کہ یہ گناہ کرلوں، فلاں گناہ کرلوں، حالانگہ فتو کی کی روسے وہ حلال تھا، اس لئے کہ پیتنہیں تھا۔

حلال کھانے کی نورانیت

ذراغوركرين كه بم لوگ كس ثار وقطار ميں بيں بميں تو پية بىنبيں چاتا

کہ کس میں نور ہے، اور کس میں ظلمت ہے۔ حضرت نا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سایا کرتے ہے کہ دیو بند میں ایک گھسیار ہے ہے، جو گھاس کاٹ کراس کو فروخت کرکے زندگی بسر کرتے ہے ہے، اس میں سے دو پسے بچا کر دارالعلوم ویو بند کے بڑے بڑے اسا تذہ کی دعوت کیا کرتے ہے، اور اس دعوت میں خشکہ اور دال پکاتے ہے، حضرت نا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہے کہ مجھے خشکہ اور دال پکاتے ہے، حضرت نا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہے کہ مجھے مہینوں سے اس اللہ کے بند ہے کی دعوت کا انتظار رہتا تھا کہ کب سے دعوت کریں گے، اس لئے کہ جس دن ان کی دعوت کھالیتا ہوں، مہینوں تک اس کا نورا ہے قلب میں محسوس کرتا ہوں۔

بہرحال!اً گر کھانے میں پاکدامنی حاصل کرنی ہے،اس کے لئے مشکوک غذاؤں ہے بھی تی الامکان پر ہیز کرنا ہوگا،اللہ تعالیٰ جھے بھی آپ سب کو بھی ان چاروں صفات کواپنے اندر پیدا کرنے کی تو نیق عطافر مائے،آمین۔

وأحر دعوانا ال الحمدلله رت الغلميل



مقام خطاب جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۹

### بسم الله الرّحين الرّحيم

# بردول ہے آ گے مت بردھو

ٱلْحَمُدُلِكُ وَنُحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور اَنْفُسِنَاوَمِنْ سَيِّناتِ أَعْمَ الْمِنَا عَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَّا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانٌ سَيِّدَنَاوَنَبِيُّنَاوَمُولُ لاَنَامُحَمُّدا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيُرلُ أمَّا بَعُدُ فاعوذ باللَّه من الشيطُن الرجيم ٥بسم اللَّه الرحمٰن الرحيم ٥ يَنايُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوْ الْاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِينٌ عَلِيُمٌ ٥ يَاتُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَاتُرْفَعُوا أَصُواتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهُرِ بَعْضِكُمُ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمُ وَأَنْتُمُ لَاتَشُعُرُونَ٥ (سورةالحجرات. ٢٠١) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله

النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين والحمد لله ربّ العلمين.

### سورة الحجرات دوحصول پرمشمل ہے

بزرگان محترم و برا دران عزیز! میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی
ابتدائی دوآیات تلاوت کیں ، بیسورۃ دوحصوں پر منظیم ہے ، پہلاحصہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تحریم اورآپ کے ساتھ معاملات کرنے کے آواب پر
مشمل ہے ، یعنی مسلمانوں کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح
معاملہ کرنا چاہیے ، دوسرا حصہ مسلمانوں کے باجمی معاشرت اور تعلقات کے
احکام اور آواب پر مشتمل ہے ۔

# قبیلہ بنوتمیم کے دفد کی آمد

اس سورة کا پہلاحصہ جس واقعہ کے پس منظر میں تازل ہوا، وہ واقعہ میر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنوتم کا ایک وفد مسلمان ہوکر آیا،
اس زیانے میں مختلف قبائل کے وفو واسی غرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آرہے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہے، جب کوئی وفد واپس جانے کا ارادہ کرتا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں ہے ایک کو ان کا امیر مقرر فریا دیے ، تاکہ آئندہ وہ امیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ کے لوگوں اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں ہے ایک کو ان کا امیر مقرر فریا دیے ، تاکہ آئندہ وہ امیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں معاون ٹابت ہو۔

### حضرات شيخين كااپنے طور پراميرمقرركرنا

جب قبیلہ بنوتیم کا وفد آیا اور اسلامی تعلیمات حاصل کر کے جانے کا اراوہ
کیا تو اس وقت ان کے اندر بھی ایک کو امیر مقرر کرنا تھا، لیکن ابھی تک آپ نے
کسی کو متعین فر ما کر اعلان نہیں کیا تھا، صحابہ کرام حضور اقد س صلی اللہ علیہ سلم کی
ضدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فر ما تھے، قبل اس کے آپ صلی اللہ
علیہ وسلم خود قبیلہ بنو تمیم کے لئے کسی امیر کا تعین فر ما تھی، خبل اس کے آپ صلی اللہ
علیہ وسلم خود قبیلہ بنو تمیم کے لئے کسی امیر کا تعین فر ما تمیں، حضرت ابو بکر صدیق اور
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنبانے آپ کس میں بیمشورہ شروع کر دیا کہ بنو تمیم
شیں ہے کس کو امیر بنانا چاہئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
قعقاع ابن معبد کو امیر بنانے کی تجویز چیش کی ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ
تعالی عنہ نے اقرع بن حابس کو امیر بنانے کی تجویز چیش کی ، اور جمراک عن ان وونوں
تجویز کے حق جیں ولائل دیے شروع کر دیے ، اس گفتگو کے دوران ان وونوں
حضرات کی آوازیں بلند ہوگئیں، جبکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں
موجود تھے، اس موقع پر سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔

### د وغلطيا ل سرز د ہو ئيں

ان آیات نے حضرات شیخین کو شغبہ فر مایا کہ اس خاص واقعہ میں دوبا تمیں غلط ہو تھیں ، ایک ہیے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے میہ موضوع چھیڑا نہیں تھا کہ کس کو امیر بنایا جائے ؟ نہ آپ نے ضود کو کی اعلان کیا تھا، نہ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تھا کہ بناؤ کس کو امیر بنایا جائے ؟ تو حضور کے اعلان سے پہلے اورمشورہ طلب کرنے سے پہلے یہ گفتگو جوشروع کی گئی میرمنا سب

نہیں تھی ، بلکے فلط اور قابل اعتراض تھی۔ دوسری فلطی میہ ہوئی کہ گفتگو کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان دونوں حضرات کی آ وازیں بلند ہو سنئیں ، حالا نکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فر ما ہوں تو کسی مختص کا بلند آ واز سے بولنا آپ کی تعظیم اور تحریم کے مناسب نہیں تھا ، اس لئے آئند واس سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

بها غلطی پر تنبیه

ہبر حال! سورۃ الحجرات میں سب سے پہلے ان دوغلطیوں پرمتنبہ کرتے ہوئے قرمایا:

یا نُیْهَا الَّذِیُن آمنُو اَلا تُقَلِمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اے ایمان والو!القد اوراس کے رسول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو،

یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے، اس آیت کا پس منظر و بی ہے کہ ابھی نبی

کریم صلی الله علیہ وسلم نے بنوجمیم میں ہے کسی کو امیر بنانے کا مسئلہ چھیڑ انہیں تھا،

نہ خود آپ نے اعلان کیا تھا اور نہ بی صحابہ کرام ہے مشورہ طلب کیا تھا، اس ہے

پہلے اپنی طرف ہے اس کی گفتگو چھیڑ ویٹا یہ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

ہے آگے ہو ھنے کے مراوف تھا، اس پر تنجیہ فرمائی۔

بیقر آن قیامت تک رہنمائی کرتارہے گا

لیکن قرآن کریم کا یہ عجیب وغریب معجزانه اسلوب ہے کہ بسا اوقات ایک آیت کس خاص واقعہ پر نازل ہوتی ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا، اوراس میں مسلمانوں کوتعلیم دبنی مقصود تھی، کوئی ہدایت دبنی مقصود تھی، اس پرآیت نازل فرما وی ، کین بیقر آن کریم قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لئے آیا ہے ، اس
لئے الفاظ ایسے لاتے ہیں کہ جس سے وہ رہنمائی اس واقعہ کی حد تک محدود نہ
ر ہے ، بلکہ قیام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے ایک ابدی رہنمائی
ٹابت ہو۔ چنانچداس میں بینبیں فر مایا کہ بنو قمیم کے وفد میں سے کسی ایک کوامیر
ینانے کے سلسلے میں تم لوگوں نے حضور صلی القد علیہ وسلم کے فرمانے سے پہلے کیوں
بنات شروع کردی ، بینبیں فرمایا ، بلکہ ایک عام حکم دیدیا کہ 'اللہ اور اس کے رسول سے
ات شروع کردی ، فینبی فرمایا ، بلکہ ایک عام حکم دیدیا کہ 'اللہ اور اس کے رسول سے
آگے بردھنے کی کوشش مت کر و' اس ایک جیل سے بہت سارے احکام نگل رہے ہیں ،
کیا کیا احکام ہیں ؟ آج کی محفل میں اس کو بیان کر نامقصود ہے ۔

### حضور کی ا جازت کے بغیر گفتگو جا ئزنہیں

چنانچداللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اوراس کے رسول ہے آگے ہوئے کی کوشش مت کرو'اس تھم ہے ایک براہ راست مفہوم تو بینکل رہا ہے کہ جوموضوع حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایمی چھیٹر انہیں ،اس پر حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداورا جازت کے بغیر گفتگو کرنا جا تزنہیں ،یہ تو ایک واقعہ تھا ،لیکن ہوسکتا ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کی صورت پیش آجائے ،اس لئے بیتھم دیدیا کہ جومعالمہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چھیڑر انہیں ،اس پر اپنی طرف سے رائے زنی شروع شروع شرکوو۔

# عالم سے پہلے گفتگو کرنا جا تزنہیں

ای آیت کے تحت علماء کرام نے فر مایا کہ چونکہ بیقر آن کریم قیامت تک کے لئے ابدی ہدایت ہے، لہٰڈااگر چہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان تشریف فرمانہیں رہے،لیکن ان کے وارثین انشاء اللہ قیامت تک رہیں گے، حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بیار شاد فرمایا کہ:

العلماء ورثة الانساء

لینی علماءا نبیاء کے وارث ہیں ،اس لئےمفسرین نے فرمایا کہ یہی تھم ان مقتدا علماء کا بھی ہے،جن کی بات لوگ ہنتے ہوں،اور مانتے ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین اورشریعت کاعلم عطافر مایا ہو، ان کے بارے میں پین کھم ہے کہا گر ان کی مجلس میں کوئی سوال کیا گیا ہوتو ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر کسی مخف کا ان عالم کی ا جازت کے بغیرا بنی طرف ہے بول بڑنا اس عالم کی تعظیم و تحریم کے بھی خلاف ہے،اور آ داب مجلس کے بھی خلاف ہے،اور بے ادبی ہے، یا ابھی تک کسی موضوع بر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی ،اس سے پہلے لوگوں نے خود ہے آپس میں اس موضوع بر گفتگو شروع کر دی ، پیجھی آ داب مجلس کے خلاف ہے،اور بےاد بی ہے،البتہ اگرخود صاحب مجلس مشور ہ طلب کرے کہ فلا س مسئلہ ہے، آپ حضرات اپنے رائے ویں ،تو اس صورت میں آ زادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یا اگر کسی موضوع پر کوئی بات چھیٹر نی ہے تو پہلے صاحب مجلس سے اجازت لے کہ کیا اس منٹے پر گفتگو کرلی جائے؟ اگر وہ اجازت یدے تو پھر بے شک اس پر گفتگو کریں ،لیکن بغیر اجازت کے گفتگو شروع نہ کریں، کیونکہ اس کے نتیج میں صاحب مجلس ہے آ گے بڑھنالازم آئے گا،جس کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے ،اس آیت کا ایک براہ راست مفہوم توبی تھا۔ راستے میں نبی یا علماء ہے آگے بوھنا

اس آیت ہے دوسراتھم بینکل رہاہے کہ جب نبی کریم صلی القد علیہ وسلم

کمیں تشریف لے جارہے ہوں تو رائے میں چلنے کے دوران ان ہے آ گے برصنا باولی ہے،آپ کی عظمت کا اورآپ کی تعظیم و تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ چلیں تو ذرا سا بیجیے ہوکر چلیں ، آ گے آ گے نہ چلیں ، یہ بھی اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے،اس تھم کے بارے میں بھی مفسرین نے فر مایا کہ چونکہ بیتھم بھی قیام قیامت تک کے لئے ہے، لبذا انبیا، کرام کے وارثین کے بارے میں بھی بیتھم ہے، چنانچہ اگر کوئی فخص اپنے کسی بڑے کے ساتھ ،مثلاً کسی عالم کے ساتھ ، شخ کے ساتھ ،استاد کے ساتھ جل رہا ہے تو اس کو ان ہے آ گے نہیں بڑھنا جاہے، یا تو ساتھ ساتھ جلے، یا ذرا سا چھے رہے، آگے بڑھنا ہے ادبی ہے، جس کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے، بدوسر احکم تھا۔

اسنت کی اتباع میں کا میابی ہے

تیسراتکم جواس آیت سے نکتا ہے، وہ یہ ہے کہ تہاری دنیا و آخرت کی صلاح اور فلاح اور کامیا بی کا دارویدارنی کریم صلی انتدعیه وسلم کی سنت کی اجاع میں ہے، لہٰذا جوآ پ کی سنت ہو، اس برعمل کرو، آ پ ہے آ گے بردھنے کی کوشش نہ کرو، بعنی آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے، جس میں آپ نے تمام اہل حقوق کوان کاحق دیا،ایے نفس کاحق ادا کیا،ایے گھر دالوں کاحق ادا کیا،ایے ملنے جلنے والوں کا حق ادا کیا،ا ہے دوست وا حباب کا حق ادا کیا،اس طرح تم بھی حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزار و،اپیانہ ہوکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے گے پڑھنے کا شائبہ بیدا ہوجائے ،بس حضورصلی اللہ علیہ دسلم کی سنت پرٹمل کرو۔ تعین صحابہ کےعبادت کےاراد ہے

ایک حدیث میں آتا ہے کہ چند صحابہ کرام تشریف فر ماتھے ، انہوں نے

آپس میں بیے گفتگوشرو ک کی کہ القہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا او نبچا مقام عطا فرمایا ہے کہ کوئی ووسر اشخص اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور آپ گنا ہوں سے معصوم ہیں ، آپ ہے کوئی غلطی نہیں ہوسکتی ، اور اگر کوئی بھول چوک ہوتو قرآن کریم میں القہ تعالیٰ نے بیا ملان فرما دیا ہے کہ:

لْقَدُ غَفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذُنُبِكَ وَ مَا نَاحَرُ (سورة العنع:٢)

اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اگلی پیچیلی بھول چوک بھی معاف کر دی ہیں ،
الہٰذا آپ کوزیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ،اس لئے آپ تو سوبھی جاتے ہیں ،اور دن میں افطار بھی کر لیتے ہیں ،لیکن ہمیں تو جنت کی بشارت نہیں ملی ہے ،
چیسے حضورا قدس سلی القد علیہ وسلم کوئی ہوئی ہے ،اس دجہ ہے ہمیں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے ،اس دجہ ہے ہمیں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ عبادت کرنی جا ہیے ،اس گفتگو کے بعد ان میں ہے ایک صحافی نے یہ کہا کہ میں آج ہے رات کوئیس سوؤں گا ، بلکہ ساری رات تہجد بڑھا کردل گا۔ دوسر ہے صحافی نے کہا کہ اب کہا کہ اب کے ایک اس میں نہیں ہے ۔

کوئی دن بھی روزے کے بغیر نہیں گز اروں گا۔ تیسرے صحالی نے کہا کہ زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، تا کہ میں بیوی بچوں میں مشغول ہونے کے بچائے عیادت

میں مشغول رہوں ، اور عبادت سے غاقل نہ ہوں۔

کوئی شخص نبی ہے آ گے نہیں بڑھ سکتا

اب آپ دیکھے کہ ان تین صحاب نے جوارادے کئے وہ نیکی کے ارادے سے ،اوراللہ تعالیٰ کی عبادت کا ارادہ کیا ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہتہ چلا کہ ان صحابہ کرام نے بیر ارادے کئے ہیں ،تو آپ نے ان تینوں کا بلوایا ،اور ان سے فرمایا کہ:

أنَّا آعُلُمُكُمُ بِاللَّهِ وَ أَتُفَاكُمُ أَنَا

یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت کیجھے حاصل ہے، آئی معرفت کا کنات میں کسی کو حاصل ہے، آئی معرفت کا کنات میں کسی کو حاصل نہیں ، اور اللہ کا خوف اور تقوی جتنا اللہ تعالیٰ نے جھے عطافر مایا ہے ، کا کنات میں کسی کو اثنا تقوی حاصل نہیں ، اس کے باوجود میں سوتا بھی ہوں ، اور رات کو اٹھ کرنماز بھی پڑھتا ہوں ، کسی دن روز ہ رکھتا ہوں ، کسی دن روز ہ رکھتا ہوں ، کسی دن روز ہ کھتا ، اور جس عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں ۔ یا در کھو! اس سنت میں تمہار سے لئے تجات ہے ۔

فَمَنُ رَّغِتَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنْيُ

''اگر کو فی مخص میری سنت ہے اعراض کرے گا، وہ مجھ ہے نہیں ہوگا'' اس حدیث کے ذریعیہ حضور اقدس صلی انٹہ علیہ وسلم نے بیہ بتا دیا کہ دیا و

آخرت کی ساری صلاح اور فلاح نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے ، کو کی شخص بیرچا ہے کہ میں نبی ہے آ گے بڑھ جاؤں ، یا در کھیے! کو کی شخص مجھی نبی ہے آ مے نہیں بڑھ سکتا۔

حقوق کی ادائیگی اتباع سنت ہے

ایک دوسری صدیث میں حضور اقدس سلی الندعلیہ وسلم نے یہ ارشاد فر مایا
کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عبادت فرض کی ہے، اور عبادت کی ترغیب دی ہے،
ای طرح تم پر کچے حقوق ت بھی عائد کئے ہیں، تمباری جان کا بھی تم پرحق ہے، تمباری
بیوی کا بھی تم پرحق ہے، تمباری آ نکے کا بھی تم پرحق ہے، تمبارے ملئے جلنے والوں
کا بھی تم پرحق ہے، جب تم ان تمام حقوق کی ادا نیگی ایک ساتھ کرو گے تو ا تباع
سنے ہوگا۔لیکن اگر راہوں کی طرح جنگل میں جاکر جیٹے گئے اور یہ کہا کہ میں دنیا

(YIA)

کوچھوڑ کریہاں پر''انڈالڈ'' کروں گا، یہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں ہے۔ بہر حال!اس آیت کا تنیسرامفہوم سیہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہے آگے ہڑھنے کی کوشش مت کرو، بلکہ جس کا م کوجس حدمیں کرنے کا تھم دیا ہے، اس کا م کوای حدس رکھو، اس ہے آگے نہ بڑھو۔

### دین "اتباع" کانام ہے

یا در کھے! پی خواہش اور اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ، بلکہ دین نام ہے! تباع کا ،اللہ کے علم کی اتباع ،اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا نام' دین' ہے ، لبندا جس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا جو تھم آ جائے اور آپ کی اتباع کا جو تقاضا ہو ، وہ ہی خیر ہے اور وہ ہی اطاعت ہے ، اور ای میں تمہاری و نیا و آخرت کی کا میا بی ہے ، اپنی طرف سے کوئی راستہ مقرر کرکے چل بی تہاری و نیا و آخرت کی کا میا بی ہے ، اپنی طرف سے کوئی راستہ مقرر کرکے چل بیزنا کہ میں تو یہ کروں گا ، یہ بات صحح نہیں لپندا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بیز علیہ بیر حضنے کی کوشش مت کر و ، اگر کوئی شخص میرسو ہے کہ جو کام حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ، جھے تو وہ کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے ، تو گویا وہ شخص مید و ہوا کر اس کے میرا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ او نچا مقام ہے ، میں بڑا آدی ہوں ، اس لئے بیکام میں نہیں کرتا ۔العیا ذباللہ ۔ یہ بھی در حقیقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے میں داخل ہے ، اس کی متعدد مثالیس حضر ات صحابہ کرام اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھیے میں داخل ہے ، اس کی متعدد مثالیس حضر ات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم الجمعین کے واقعات میں لمتی ہیں ۔

بارش میں گھر میں نما زیڑھنے کی رخصت

ایک مرتبه حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے میتھم دیا کہ جب بارش ہور ہی

ہو، اور کیچڑا تنازیادہ ہوجائے کہ لوگوں کو اس میں چلنے میں بہت زیادہ دفت ہو، اور
کیسلنے کا اندیشہ ہو، پاؤں لت بت ہوجائے ، اور کپڑے خراب ہوجائے کا اندیشہ ہوتو
شریعت نے ایسے موقع پر رخصت دی ہے کہ مجد کے بجائے آ دی گھر میں نماز پڑھ
لے۔اب آج کل ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں، جہاں گلیاں اور مرد کیں کی بنی ہوئی
ہیں ،اس لئے یہاں بارش ہونے سے میصورت حال پیدائبیں ہوتی کہ اتنا کیچڑ
ہوجائے کہ آ ومی کے لئے چلنا وشوار ہوجائے ۔لیکن جہاں کیچ مکانات اور پکی
گلیاں ہوں، وہاں آج بھی می تھم موجود ہے کہ ایسی صورت میں جماعت معاف ہوجاتی ہے، اور آ دمی کے لئے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہوجاتا ہے۔

### حضرت عبدالله بنءباس رضى الله تعالى عنهما كاوا قعه

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بتیا کے بیٹے ہیں، وہ ایک مرتبہ مجد میں بیٹے ہتے، اذ ان کا وقت ہوگیا، اور ساتھ ہی تیز موسلا وھار بارش شروع ہوگی، مؤذن نے اذ ان دی، اس کے بعد آپ نے مؤذن سے کہا کہ بیا علان کر دو کہ 'الصلوۃ می الرحال' بینی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اور حضور اقد س سلی القد علیہ وسلم سے بھی یہی الفاظ ثابت ہیں کہا ہے موقع پر بیا علان کروینا جا ہے۔ اب لوگوں کے لئے میہ بات بڑی اجبی تھی ، اس لئے کہ ساری زندگی تو دیکھتے آر ہے تھے کہ مجد سے تو بیا علان ہوتا ہے کہ ''نماز کے لئے آؤ، کا میابی کے لئے آؤ، کا میابی کے اپنے گھروں میں نماز سے تو بیا علان ہوتا ہے گھروں میں نماز سے بڑھو، چنا نچہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پراعتراض کیا پڑھو، چنا نچہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پراعتراض کیا کہ دھزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پراعتراض کیا کہ دھزت عبداللہ بن الوگوں کو میں آئے ہے منع کر رہے

میں؟ جواب میں حضرت عبدالقد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبمانے فر مایا: معم! فعل

ذلك من هو حسر مي و منك ، بال میں ایسا بی اعلان کراؤں گا، کيونکه بيہ

اعلان اس ذات نے بھی کرایا ہے، جو مجھ ہے بھی بہتر ہے، اور تم ہے بھی بہتر

ہے، لینی حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم ۔ لبندا اگر کوئی شخص بیہ کیے کہ مجھے تو اعلان

کرٹا برا لگتا ہے، اور مجھے ایسا اعلان کرتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے، تو اس کا
مطلب بیہ ہے کہ تم حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم ہے آگے بڑھے کی کوشش کر

رہے ہو، حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم ہے آگے بڑھے کی کوشش کر

رہے ہو، حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے بیا علان کر تا برا لگتا ہے۔ بہر حال!

م کہتے ہو کہ میں یہ رخصت نہیں و بتا، مجھے یہ اعلان کرتا برا لگتا ہے۔ بہر حال!

وین کے کسی بھی معالے میں رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیم ہے۔

وین کے کسی بھی معالے میں رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیم ہے۔

وین کے کسی بھی معالے میں رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیم ہے۔

وین کے کسی بھی معالے میں رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیم ہے۔

آگے بڑھنے کی کوشش کرنے ہے مما نعت بھی اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے۔

### الله ہے ڈرو

و آحر دعوانا ال الحمدللُه ربّ الغلمين



مقام خطاب : جامع معجد بیت المكرم گلشن اقبال كراچی

وتت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر ؛ 19

### بسم الله الرحمن الرحيم

# بدعات حرام كيون؟

آلى حسم الله و نَعَوَ الله و نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَعَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَ نَعَودُ الله فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُعْدِهِ الله فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُعْدِهِ الله فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُعْدِهِ الله فَلا مُضِلً لَهُ وَمَن يُعْدِهِ الله فَلا مُضِلً لَهُ وَمَن يُعْدِهِ الله فَلا مُعْدَان الله فَلا الله الله فَلا الله وَعَلى الله مَن الله عَلَي وَعَلى الله وَاصْدَاهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَيْبُولُ امّا بَعُدُ فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم ٥ بِنا يُها الله عن الشيطن الرجيم ٥ بِنا يُها الله الرحمٰن الرحيم ٥ ينا يُها الله يُون آمَنُوا الله وَاتَّقُوا الله الله الرحمٰن الرحيم ٥ ينا يُها الله يُون آمَنُوا الله وَالله وَاله وَالله و

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين والحمد لله ربّ العلمين.

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورهٔ حجرات کی ابتدائی آیات کا بیان گذشته جمعه کوشروع کیا تھا، پہلی آیت کا ترجمہ بیہ ہے کہ: اے ایمان والو! الشاور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آگے بوصنے کی کوشش نہ کرو۔ اس آیت ہے کی احکام نکلتے ہیں ،جن میں ہے تین احکام کا بیان گذشتہ جمعہ کو ہو چکا ہے۔ وین میں اضافہ کرنا

اس آیت سے چوتھا تھم سے نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو دین ہمیں عطافر مایا ہے، وہ کامل اور کمل دن ہے، جس کی صراحت قرآن کریم نے دوسری جگدفر مائی کہ.

الْيُوْمَ اكْمَلُتُ لَكُمُ دَيْنَكُمْ وَ اتَّمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (الماندون)

یعنی آج میں نے تنہارا وین تنہارے لئے تکمل کردیا،اور اپنی نعمت کو تنہارےاویر کامل کر دیا،لہٰذا کوئی بھی ایساعمل جوحقیقت میں وین نہیں ہے،اور

ہ رکھے اور پی ماں دویا بہرہ وں کا بیاں کا بولیٹ میں اور حضور صلی القد علیہ وسلم نے جو اور اس کی تلقین نہیں فر مائی تھی ،اور قرآن کریم میں اس کا تھم نہیں آیا، محابہ کرام

من من میں میں رہاں میں ہور تربی رہے میں ہو ہم میں ایا ہی اور ہم دین رضوان اللہ تعالی عنہم اجھین نے اس کواختیا رنہیں کیا تھا، ایسے یے عمل کو ہم دین

کا حصہ سمجھ کرشر و ع کر دیں ، اور اس عمل کو واجب یا سنت قرار دیں ، یا اس عمل کے ترک کرنے والے پر ملامت شروع کر دیں ، بیطر زعمل بھی حضور صلی اللہ علیہ

وسلم ہے آ ہے بڑھنے کے مرادف ہے،جس کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے۔ میں جہ میں سریاست مال میں میں

ان چیزوں کا استعال جائز ہے

دیکھے! بہت کی چیزیں ایسی ہیں جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مہارک شنبیں تھیں ، نہ ان کا رواج تھا، کیکن زیانے کے حالات کی تبدیلی کی وجہ ہے وہ چیزیں وجود میں آئیں ، اور لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھانا ٹمروع کر دیا۔مثلاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں بجلی نہیں تھی ، آج ہمارا بجلی کے بغیر گزارانہیں ہوتا۔ اس زیانے میں بچھے نہیں تھے، آج ہمارا بچھے کے بغیر گزارا نہیں۔اس زمانے میں گھوڑے اور اونٹوں پرسنر ہوتا تھا،آج موڑوں کی ، بسوں
کی ، ریلوں اور ہوائی جہازوں کی بھر مار ہے، ان کے بغیر گزارانہیں۔لیکن سے
سب چیزیں ایس ہیں کہ کوئی ان کو دین کا حصہ نہیں سجھتا، مثلاً کوئی شخص بینہیں کہتا
کہ چکھا چلا نا سنت ہے، کوئی شخص بینہیں کہتا کہ بکی جلانا واجب ہے، اور شرعی
اعتبار ہے ضروری ہے، کوئی شخص رینہیں کہتا کہ ریل ہیں سفر کرنا سنت یا مستحب
ہے، یا واجب ہے، لہذا کوئی شخص ان چیزوں کو دین کا حصہ نہیں سمجھتا، بلکہ
ضرورتوں کو بورا کرنے کے لئے نئے شئے طریقے وجود میں آتے رہتے ہیں ، اس
لئے شریعت نے بھی ان پرکوئی پابندی نہیں لگائی ، ان سب چیزوں کو استعال کرنا
شرعا جائزہے۔

# ہر بدعت گمراہی ہے

سیکن کوئی نیا کام انسان اس خیال سے شروع کر ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یا بیسو ہے کہ یہ کام واجب ہے، یا سنت ہے، یا فرض ہے، یا مستحب ہے، یا بیر تو اب کا کام ہے، حالا نکہ وہ کام نہ تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ آپ نے اس کا تکم دیا، اور نہ صحابہ کرام نے وہ کام کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معالمے میں ہم حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ کے بڑھنا چا ہے جیں استغفر اللہ ۔ شریعت میں اس کا نام" بدعت" ہے،" بدعت" کے لفظی معنی ہیں" نئی استغفر اللہ ۔ شریعت میں اس کا نام" بدعت" ہے،" بدعت 'کے لفظی معنی ہیں" نئی گائز اور مار بل بھی بدعت ہے، یہ کام کی بدعت ہے، یہ کام کو کہا جاتا ہے جس کا تکم اور یہ ہوائی جہاز بھی بدعت ہے، یہ نظر آ ان کریم نے دیا ہو، اور نہ بی سنت سے اس کا مجموت ہو، اور نہ صحابہ کرام نے نہ قرآ ن کریم نے دیا ہو، اور نہ بی سنت سے اس کا مہوت ہو، اور نہ صحابہ کرام نے نہ قرآ ن کریم نے دیا ہو، اور نہ بی سنت سے اس کا مہوت ہو، اور نہ صحابہ کرام نے نہ قرآ ن کریم نے دیا ہو، اور نہ بی سنت سے اس کا مہوت ہو، اور نہ صحابہ کرام نے نہ قرآ ن کریم نے دیا ہو، اور نہ بی سنت سے اس کا مہوت ہو، اور نہ صحابہ کرام نے نہ قرآ ن کریم نے دیا ہو، اور نہ بی سنت سے اس کا مہوت ہو، اور نہ صحابہ کرام نے نہ قرآ ن کریم نے دیا ہو، اور نہ بی سنت سے اس کا مہوت ہو، اور نہ صحابہ کرام نے نہ قرآ ن کریم نے دیا ہو، اور نہ بی سنت سے اس کا مہوت ہو، اور نہ صحابہ کرام نے دیا ہو، اور نہ بی سنت سے اس کا مہوت ہو، اور نہ صحابہ کرام نے دیا ہو، اور نہ بی سنت سے اس کا مہوت ہو، اور نہ صحابہ کرام نے دیا ہو، اور نہ بی سنت سے اس کا مہوت ہو، اور نہ صحابہ کرام نے دیا ہو، اور نہ بی سنت سے اس کا مہوت ہو، اور نہ سی سنت سے اس کا مہوت ہو، اور نہ سی سنت سے اس کا مہوت ہو، اور نہ میں کا مہوت ہو اور نہ بی سنت سے اس کا مہوت ہو، اور نہ سی سنت سے اس کا مہوت ہو، اور نہ صحابہ کی اور نہ بی سنت سے اس کا مہوت ہو اور نہ ہوں اور نہ بی سنت سے اس کا مہوت ہو اور نہ ہو اور نہ بی سنت سے اس کا مہوت ہو اور نہ ہوں اور نہ بی سنت سے اس کا مہوت ہو اور نہ ہوں اور نہ بی سنت سے اس کا مہوت ہو اور نہ ہوں اور نہ بی سنت سے اس کا میں ہو سے کو سیار کو کہا ہو اور نہ ہوں اور نہ ہوں اور نہ ہوں ہوں کی سیار کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو

اس پرممل کیا ہو،اور نہ ہی اس کی تلقین کی ہو،ایسے کام کوشر بیت کی اصطلاح میں '' بدعت'' کہا جاتا ہے، بدعت کے بارے میں جناب رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

كُلُّ مُحْدَثَةِ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةً

یعنی ہروہ نیا کا م جودین میں پہلے داخل نہیں تھا ،اور نددین کا حصہ تھا ، آج اس کودین میں داخل کر دیا گیا ، وہ' بدعت' ہے ،اور ہر بدعت گمرا ہی ہے ،اور ہر گمرا ہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

بدعت گمراہی کیوں ہے؟

و و بدعت بن تي -

شب براًت میں سور کعت نفل پڑھنا

مثلاً بعض لوگوں نے ۱۵/شعبان کی رات بعنی شب براًت میں لوگوں کے لئے نماز کا ایک خاص طریقہ مقرر کر دیا ، وہ یہ کہ ایک ہی تح بیمہ اور ایک سلام کے ساتھ سورکعتیں نفل پڑھیں ،اور ہر رکعت میں خاص خاص سورتوں کا پڑھنا مقرر کردیا که پہلی رکعت میں فلا ں سورۃ ، دوسری میں فلا ں سورۃ اور تیسری میں فلان سورة رغيره -ايك زمانے ميں بيطريقداتي شهرت اختيار كركيا تھا كه جگه جگه یا قاعدہ جماعت کے ساتھ سور کعتیں پڑھی جار ہی تھیں ،اگر کوئی شخص بیہ سور کعتیں نہیں پڑھتا تو اس کو برا کہا جاتا کہ اس نے شب برأت نہیں منائی۔اب آپ دیکھیں کہ جو محف شب براُت میں سور کعتیں پڑھ ریا ہے ، کیا وہ کوئی چوری کرریا ہے، یا ڈاکے ڈال رہاہے، یا وہ بدکاری کررہاہے،نہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوکر اللہ کا ذکر کرر ہا ہے، رکوع ، بجدے کرر ہاہے، لیکن تمام علاء امت نے فر مایا کہ بیٹل گناہ ہے ، اور بدعت ہے ، تا جا تز ہے ، اس لئے کہ اس نے اپنی طرف ہے دین میں ایک چیز کا اضا فد کر دیا ، جو دین کا حصہ نبیں تھا ، لہٰ ذا یمل بدعت ہو گیا ،اور گنا ہ ہو گیا۔

ہم کوئی گناہ کا کا منہیں کرر ہے

اگران سے پوچھاجائے کہ بھائی تم یہ جوٹمل کرر ہے ہو،اس کا نہ تو قر آن کریم میں کہیں ذکر ہے، نہ حدیث شریف میں اس کا کہیں ذکر ہے، یہ عمل تو بدعت ہے، یہ کیسے جائز ہوگیا؟ وولوگ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، یا ہم چوری ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ بلکہ ہم تو قر آن کریم پڑھ رہے میں ، اللہ تعالیٰ کے سامنے تبدے کررہے میں ، ہم اللہ تعالیٰ کی تعبیع کررہے ہیں ، کوئی گناہ کا کام تو نبیس کررہے ہیں۔

مغرب کی تین کے بجائے جار رکعت پڑھیں تو کیا نقصان خوب مجھ لیجئے کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت کہلانے کی مستحق نہیں جب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اس کی سند بوجود شہو، ورنہ وہ عبادت بدعت ہے۔اس کی مثال یوں سمجھیں کہ انٹد تعالیٰ نے ہم پر یانچ نمازیں فرض فر مائی ہیں ،اور ہر نماز کی رکعتوں کی تعداد متعین فر مائی ہے کہ فجر میں دو رکعت فرض پڑھو،اور ظہر،عصراور عشاء میں جار جار رکعت فرض پڑھو،اورمغرب بین تین رکعت پڑھو،اب اگر کوئی آ دمی پیرسو ہے کہ یہ تین رکھتوں کی تعدادتو انھی معلوم نہیں ہوتی ،للبذامغرب میں تین کے بچائے جار رکعت پڑھوں گا،اب اگر کوئی مخص مغرب کی تین رکعت کے بجائے جار رکعت پڑھ لے تو کیااس نے کوئی ڈا کہ ڈالا ،کوئی چوری کی ،کیااس نے بدکاری ك؟ كيا اس نے شراب يى لى؟ نبيس، بكه اس نے تو ايك ركعت زيادہ يزھ لی،اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ، ایک رکوع زیادہ کیا، وو مجدے زیادہ کئے ، اوراس میں اللہ تعالیٰ کی شہیج زیادہ کی لیکن اس شخص نے پیہ جو چوتھی رکعت اپنی لمرف سے زیادہ پڑھ لی ،اس کا نتیجہ میہ ہوگا کہ تواب زیادہ ملنے کے بجائے میہ ا یک رکعت پہلی تین رکعتوں کو بھی لیے ڈو ویے گی ،اور اس کی نما زنہیں ہوگی۔اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مغرب کی نماز کا جوطر بقہ بتایا عمیا تھا،اس طریقہ ہے ہٹ کراس نے اپنے طریقے پرنماز پڑھ کی،اوراس طریقہ کو دن کا حصہ بچھ مراس کو دین میں داخل کرلیا،اس کا نام'' بدعت'' ہے۔

### افطار کرنے میں جلدی کیوں؟

یا در کھیے! دین نام ہے اس بات کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا م کا جس درجہ میں حکم دیا ہے، بس ای درجہ میں اس کی اتباع کی عائے ،اوراس بڑمل کیا جائے ،اگراس ہے آ گے یا چیچیے ہٹو گے تو وہ وین نہیں ۔ اوراگر دین مجھ کراس کوا ختیار کررہے ہوتو وہ'' بدعت'' ہے۔ جیسے رمضان میں ہم روز ہ رکھتے ہیں ،روزے کے لئے صبح سحری کھاتے ہیں ،سارا دن بھو کے ہے ہیں،اور جب آفتاب غروب ہوجاتا ہے تو افطار کر لیتے ہیں۔شریعت کا تھم یہ ہے کہ جب آ فتا بغروب ہوجائے تو افطار کرنے میں جلدی کرو،افطار کرنے میں دہرمت کرو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افطار کرنے میں جلدی كيوں كريں؟ جب ون مجراللہ كے لئے مجو كے بيا ہے رہے تواب اگرا يك محمنه مزید بھو کے پیاہے رہ جائیں گے تو اس میں کیا قیامت آ جائے گی؟ اور کیا خرانی پیدا ہو جائے گی؟ بظاہر تو اس میں کوئی گناہ کی بات نظرنہیں آتی ۔لیکن نبی کریم صلی الله عليه وسلم فرمات جيں كه آفتا ب غروب ہوتے ہى جلداز جلدا فطار كرو،اور پچھ کھا بی لو، اس لئے کہ اللہ کا تھم یہ تھا کہ تمہیں آ فتاب کے غروب ہونے تک بھوکا یا مار ہناہے،اب آفتاب غروب ہونے کے بعدروز ونہیں ہے،اب اگرتم اس روزے کوآ کے برد صاؤ کے اور بیسوجو کے کہالک تھنے کے بعد افطار کروں گا، تو اس کا مطلب سے ہے کہ روز ہے کی جو میعا دانشدا در ابتدے رسول صلی التدعلیہ وسلم نے مقرر کی تھی ،اس میں تم نے اپنی طرف سے اضافہ کردیا، بیا تاع نہیں ہوئی، ا تیاع تو یہ ہے کہ جب وہ کہیں کہ مت کھا ؤ ، تو نہ کھانا عبادت ہے ، اور جب وہ کہیں کہ کھا ؤ تو ا ب کھانا واجب ہے،اگرنہیں کھاؤ گے تو گنہگا رہو گے۔

## عید کے دن روز ہ رکھنے پرگنا ہ کیوں؟

یا مثلاً روز ہ رکھتے ہوئے رمضان کا بورامہینہ گز رگیا،اورروزے رکھنے لی اتنی فضیلت ہے کہ جوشخص رمضان کے روز ہے رکھے ، اللہ تعالیٰ اس کے الگلے بچھلے گناہ معاف فر مادیتے ہیں ،اور روز ہے کی بیدفضیلت ہے کہ روز ہ رکھنے کی وجہ ہے اس کے منہ ہے جو ہو آ رہی ہے،اللہ تعالیٰ کو وہ پومٹک وعنر سے زیادہ پندیدہ ہے۔لیکن جب عید کا دن آگیا تو اب اگر کسی نے روز ہ رکھ لیا تو وہی ہ جورمضان میں بڑے اجروثوا ب کا موجب تھا ،اب الٹاعذا پ کا موجب ن جائے گا ، حالا نکہ اگر کو ٹی تخف عید کے دن روز ہ رکھ لیے تو بظاہرتو کو ئی گنا ونظر ہیں آتا ، کیونکہ وہ روز و رکھ کر ایک عبادت ہی انجام دے رہا ہے۔لیکن چونکہ وہ مخص اللّٰہ اور اللّٰہ کے رسول صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف یا دت کر رہاہے، لہٰذا وہ عبادت نہیں ، بلکہ وہ گناہ ہے، اس پرعذاب ہوگا۔ تو و من نام ہے'' اتباع'' کا ،اب اگر کوئی شخص دین میں کوئی نیا طریقہ جاری کر کے ں کا نام'' عبادت''رکھ د ہے،اور اس کو دین کا حصہ قرار دیدہے،اور اس کو منت' کہے ، اور اس کی طر ف لوگوں کو دعوت دے ، اور اگر کو کی مخص اس مرعمل نہ کرے تو اس پرلعنت و ملامت کرے ،اوریہ کیے کہ بیخض ہے دین ہے ، بہطرز ں اس کو'' بدعت'' بنادیتا ہے ،اور بدعت ہونے کے نتیجے میں وہ تواب کا کا م نے کے بچائے الٹا گنو کا کام بن جاتا ہے ،اس لئے کہ وہ مخص دین میں اپنی ، اضا فیہ کر کے گو ہا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم ۔ آ کے بردھنے کی کوشش کر رہائے ، جبکہ قر آن کریم کا حکم یہے کہ: يْنَايُّهَنَاالُّمْذِيْسِ آمَنُو الأَنْفَدِّمُوا نَيْن يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا

اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَمِنُعٌ عَلِيُمٌ

اے ایمان والو!اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آگے بڑھتے کی کوشش ندکرو۔جس صد پر انہول نے رہنے کے لئے کہاہے ، ای حد پر رہو ، اس ہے آگے نہ بڑھو ، اگر آگے بڑھو گے تو تم بدعت کے مرتکب ہو گے۔

سفر میں چارر کعت پڑھنا گناہ کیوں؟

یا مثلاً سفر کی حالت میں اللہ تق کی نے رکھتوں کی تعداد کم قرمادی اور بی تھم دیا کہ شرقی سفر کے دوران چار فرضوں کے بچائے دوفرض پڑھو۔ اب اگر کوئی آدمی بیسو ہے کہ اللہ تقالی نے بیشک میرے لئے رکھتوں کی تعداو میں کی کردی ہے، لیکن میرادل نہیں مان رہا ہے، میں تو پوری چار رکعت ہی پڑھوں گا۔ ایسا کرتا اس کے لئے جائز نہیں ، حالا نکہ اگر وہ خفس دور کھتیں زائد پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ گناہ نہیں کررہا ہے، بلکہ اللہ تقالی کی عبادت میں اضافہ کررہا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عبادت کررہا ہے، اس وجہ سے ناجا نز اور گناہ ہے، اور اللہ تقالی کے یہاں اس پر پکڑ ہوجائے گی کہ ہم ختم مے خلاف عبادت کر رہا ہے، اس ختم سے دور کھتیں پڑھنے کو کہا تھا، تم نے چارکوں پڑھیں؟ معلوم ہوا کہ دین نے تم سے دور کھتیں پڑھنے کو کہا تھا، تم نے چارکوں پڑھیں؟ معلوم ہوا کہ دین نام ہے" اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع" کا، وہ جب کم پڑھنے کا نام ہے" اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع" کا، وہ جب کم پڑھنے کا اس کے اندر کی زیاد تی تمہارے لئے جائز نہیں۔

یہ نکته اس لئے سمجھنا ضروری ہے کہ آئ نہارے معاشرے ہیں ہے شار طریقے دین کے نام پر جاری کر دیے گئے ہیں ،اور اس طرح جاری کردیے گئے میں کہ گویا کہ دہ دین کا لازی حصہ ہیں ،اگر کوئی شخص وہ کام نہ کرے تو وہ ملامتی ہے، اس پر لعنت و ملامت کی جاتی ہے، اس پر طعن و شنیج کی جاتی ہے، اس کو ہرا
سمجھا جاتا ہے، ادراس کو ایک طرح ہے مسلمانوں کی برادری ہے خارج سمجھا جاتا
ہے۔ وہ تمام طریقے جو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹابت نہیں ہیں، صحابہ
کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے ٹابت نہیں ہیں، اور ان کودین کا حصہ
بنالیا گیا ہے، وہ سب' بدعات' کی فہرست ہیں شامل ہیں، اور بیآیت کر بمہ جو
ہیں نے آپ کے سامنے تلاوت کی بیان کی ممانعت کررہی ہے کہ اللہ اور اس
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ مے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔

### شب برأت میں حلوہ گناہ کیوں؟

مثلاً شب براً تہ بیں حلوہ پکنا چاھیے، اور بیطوہ شب براً ت کا لازی حصہ بن گیا ہے، اگر طوہ نہیں پکا تو شب براً ت ہی نہیں ہوئی۔ یا مثلاً رجب بیں کونٹرے ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص کونٹرے نہ کرے تو وہ ملامتی ہے، وہ وہ بابی ہے، اس پر طرح طرح کی طعن و تشنیح کی جاتی ہے۔ اب اگران سے پوچھا جائے کہ کیا کونٹرے کا تھم قر آن کر بیم جس کہیں آیا ہے؟ یا حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیمت جس ارشا دفر مایا؟ یا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا تھا؟ کوئی شوت نہیں، بس اپنی طرف سے ایک طریقہ جاری کر کے اس کواس طرح لازی قرار دیدیا گیا کہ اگر کوئی نہ کرے تو وہ لعنت و ملامت کا مستحق ہے، اس کو نہ جوت 'کہتے ہیں، اب اگر ان سے یہ کہا جائے کہ بیم کوئی چوری ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ بلکہ اپنے گھر کوئی گناہ کا کام کررہے ہیں؟ ہم کوئی چوری ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ بلکہ اپنے گھر کرویا، اس میں گناہ کی کیا بات ہوئی؟ اربے بھائی! تم روزانہ پوری بناؤ، کردیا، اس میں گناہ کی کیا بات ہوئی؟ اربے بھائی! تم روزانہ پوری بناؤ،

روزانہ حلوہ بناؤ، اور اس کوتقتیم کرو ، کوئی خمناہ کی بات نہیں ۔ لیکن اس کو دین کا لا زمی حصہ قرار دینا اور بیا کہ جوشخص بیاکا منہیں کرر با، وہ ملامت کا مستحق ہے، تمہارا بیطرزعمل اس کا م کو'' بدعت'' بنا دیتا ہے، جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ:

كُلُّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ صَلَالَةٌ

اور جوشخص اس عمل کوکس اُتھارٹی کے بغیر دین کا حصہ بناتا ہے، وہ شخص اپنے آپ کوالقداور اس کے رسول ہے آگے بڑھانے کی کوشش کررہا ہے، جس کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔

## ايصال ثواب كالفيح طريقه

یا مثلاً شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کمی مخص کا انقال جو جائے تواس کے عزیز وا قارب اس کے لئے ایصال تو اب کریں، کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا تو اب اس کو پہنچا کیں، اتن بات نی کریم صلی القد علیہ وسلم کی حدیث سے عابت ہے۔ مثلاً تلاوت قر آن کریم کے ذریعے کسی کو تو اب پہنچا کیں، نفلیں پڑھ کر پہنچا کیں، تبیچا تیں، روزہ رکھ کر پہنچا کیں، طواف کر کے تو اب پہنچا کیں، وزہ رکھ کر پہنچا کیں، طواف کر کے تو اب پہنچا کیں، طواف کر کے تو اب پہنچا کیں، یہ سب جائز پیس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ایصال کرنا ٹا بت ہے۔ لیکن اس اسی ایصال تو اب کے لئے شریعت نے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا کہ بس اسی طریعت کے دریعہ ایصال تو اب کے ذریعہ ایصال خو ایسال کو تلاوت کے دریعہ ایصال عبادت کے دریعہ ایصال عراحت کے ذریعہ ایصال عبادت کے ذریعہ ایصال عبادت کے ذریعہ ایصال

تواب کرنے کا موقع ہے، وہ تلاوت کے ذریعیہ ایصال کردی، اگر نفلیں پڑھ کر ایسال تواب کرنے کا موقع ہوتو نفلیں پڑھ کرایصال تواب کردے یہ بس اخلاص کے ساتھ ایصال تواب کردے، شرعاً ایصال تواب کے لئے نہ تو دن مقرر ہے نہ وقت مقرر ہے، نہ اس کے لئے کوئی طریقہ مقرر ہے، نہ تقریب مقرر ہے۔

تیجه کرنا گناه کیوں؟

لیکن لوگوں نے بیطریقہ اپنی طرف سے مقرر کرلیا کہ مرنے کے تیسر سے دن سب کا جمع ہونا ضروری ہے ،اس دن سب ملکر قرآن خوانی کریں گے ،اور جس جگہ ' تیج' ہوگا، وہاں کھانے کی دعوت بھی ہوگی۔اگر ویسے بی پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے وان قرآن شریف اکیلے پڑھ لیتے ،لوگوں کے آنے کی وجہ سے جمع ہوگر پڑھ لیتے تو بیطریقہ اصلاً جائز تھا،لیکن میتخصیص کرنا کہ تیسرے دن ہی قرآن خوانی ہوگی ، اور سب ملکر بی کریں گے ،اور اس میں دعوت ضرور ہوگی ، اور سب ملکر بی کریں گے ،اور اس میں دعوت ضرور ہوگی ، اور جوالیا نہ کرے وہ ' وہائی' ہے ، جب اس مخصوص طریقہ کو دین کا لازمی حصہ قرار دیدیا کہ اس کے بغیر وین کھل نہیں ،اور اگر کوئی عمل نہ کرے تو عمل نہ کرنے تو عمل نہ کرنے تو عمل نہ کرنے کے بغیر وین کھل نہ کرنے تو عمل نہ کرنے کے بغیر وین کیا جائے ،اس کو گناہ گار قرار دیا جائے ، تو یمی چیز اس عمل کو بدعت بنا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی میت کا تیجہ نہ ہوا تو کہنے والے اس میت کو طعنہ دیتے جیں کہ:

مرکیا مردوده نه قاتحه نه درود

اس طرح اس میت پر طعنہ ہور ہاہے، جو یجارہ و نیا ہے چلا گیا۔بس لا زمی سجھنے اور طعنہ ویٹے نے اس ممل کو بدعت بنادیا، ور ندضر وری سمجھے بغیر جس دن جا ہوایصال تو اب کراو، پہلے دن کرنو، دوسرے دن کرنو، تیسرے دن کرلو، چو تنے دن کرلو، پانچویں دن کرلو، مگریہ تنجہ، دسواں ، چالیسواں بیسب بدعت ہیں۔ عبر سے سے مسلک اداری کے ایک اور اس

عید کے دن گلے ملنا بدعت کیوں؟

ای طرح ہمارے بیباں بیاعام دستور ہے کہ عید کے دن عید کی نماز کے بعد آپس میں گلے طبتے ہیں ،اور معانقہ کرتے ہیں۔اب معانقہ کرنا کوئی گناہ کا میں نہیں ہے گئے گئے ہیں۔ گا رہ میں تاریخ

کا م نہیں ، جا مُز ہے ،لیکن گلے ملنا اس وقت سنت ہے جب کوئی ہمنف سفر ہے آیا ہے ،اور اس سے پہلی ملا قات ہور ہی ہے ، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

سنت میہ ہے کہ اس سے گلے ملا جائے ،اور معانقہ کیا جائے ، عام حالات میں معانقہ کرنا سنت بھی نہیں ،اور گناہ بھی نہیں ،مثلاً ایک مسلمان بھائی آ ب ہے ملنے

کے لئے آیا،آپ کا دل جا ہا کہ اس سے گلے طوں ،آپ نے اسے گلے سے لگالیا زیر علی کرچہ ونیس اس علی میں آئی آئی ا

تو اس میں کوئی حرج نہیں ،اس میں نہ تو کوئی گناہ ہے ،اور نہ بیٹمل سنت ہے ،اگر کوئی مخف میہ سمجھے کہ عمید کے روز عمید کی نماز کے بعد گلے ملنا حضور اقد س صلی اللہ ... سات

علیہ وسلم کی سنت ہے ، یا بیٹمل دین کا حصہ ہے ، یا اگر گلے نہ بلے تو گویا کہ عید ہی نہ ہوئی ، یا گناہ کا ارتکاب ہو گیا ، یا دین میں خلل واقع ہو گیا ، اگر اس عقیدے کی

اگر سا دہ طریقے ہے صرف اپنی خونئی کے اظہار کے لئے گلے مل رہا ہے تو ٹھیک ہے ، اس میں کوئی حرج نہیں ،لیکن اس کوسنت سمجھنا ، اور اس کوعید کا لا زمی حصہ قرار دینااس عمل کو بدعت بنا دیتا ہے۔

فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا تھم

ای طرح فرض نماز کے بعد دعا کرتا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے ثابت ہے،حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نماز کے بعد دعا فرمایا کرتے ہتے، کیکن حضور

ا قد س صلی القد علیه وسلم کے عبد مبارک بیس و عا اس طرح ہوتی تھی کہ حضورا قد س صلی الله علیه دسلم ایخ طور پر وعا فر مار ہے ہیں ،اورصحابہ کرام ایخ طور پر دعا فرمارے ہیں۔ آج کل دعا کا جوطریقدرائج ہو گیا ہے کہ امام دعا کے الفاظ کہتا ہے اور باقی لوگ اس پر آمین کہتے ہیں ، پیطر یقدروایات میں کہیں حضور اقد س صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے ٹابت نہیں ۔لیکن پیطریقہ تا جائز بھی نہیں ،حضور اقدس صلی الله عليه وسلم نے اس کو نا جا تزجھی نہیں کیا ،لہٰذاا گر کو کی شخص پیطریقنہ اختیار کرے تو کوئی گناہ نہیں لیکن اُ کرکوئی صحف د عا کے اس طریقے کو لا زمی قر ار دیدے ، اور اس کونماز کا ضروری حصہ بنا دے ،اوراس طریقے پر دعا نہ کرنے والے برطعن و تشنیع کرے تو اس صورت میں میمل" بدعت" ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حصرات نے بہاں و یکھا ہوگا کہ میں جمعہ کی نماز کے بعد بھی اجتا می وعا کرا تا ہوں ،اور مجمی چیوڑ ویتا ہوں ، جب پہلی مرتبہ میں نے وعانبیں کرائی تو بہت ہے لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت! آپ نے دعا چھوڑ دی؟ میں نے جواب ویا کہ میں نے اس لئے چیوڑی کہلوگوں کے دلوں اس دعا کے بارے میں بیدنیال پیدا مور ما تھا کہ بیدوعا نماز کالا زی حصہ ہے، اور جب دعا چیوڑ دی تو لوگوں کواشکال ہوگیا،جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میں مجھ رہے ہیں کہ اجتماعی وعا کے بغیر نماز نا ممل ہے۔بس میہ خیال اس کو'' برعت' بنادیتا ہے،اس لئے مجھی وعا کر لیمی حاہیے اور مجھی حجوز دیے جاہے۔

پھر بیمل جائز ہے

جب لوگوں سے بہ کہا جاتا ہے کہ 'تیج'' کرنا بدعت ہے'' جالیہواں'' کرنا بدعت ہے، تو جواب میں عام طور پرلوگ یمی کہتے میں کہ ہم تو کوئی گناہ کا کام نہیں کررہے، بلکہ ہم تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں،اورلوگوں کی دعوت کر نا۔گناہ رہے ہیں،اور لوگوں کی دعوت کر نا۔گناہ ہے۔ ہیں،اور ندقرآن شریف پڑھنا گناہ ہے،اور ندلوگوں کی دعوت کر نا۔گناہ ہے۔ بیشک میدونوں گناہ نہیں، بشرطیکہان کولا زم مت مجھو،اورا گرکو کی شخص اس ہیں شریک ندہوتو اس کوطعندمت دو،اوراس عمل کو دین کا حصہ مت مجھو،تو پھر سے عمل بیشک جا تزہے۔ جوآیت کریمہ میں نے تلاوت کی ،اس کے معنی سے ہیں کہ ''اللہ اور اللہ کے رسول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو' اس مغہوم میں سے سب بدعات بھی داخل ہیں کہ اپنی طرف ہے کوئی طریقتہ گھڑ کراس کولا زمی قرار دیا جائے۔

# قبروں پر پھول کی جا در جڑ ھا تا

ای طرح قبروں پر پھولوں کی چاوریں چڑھانا" بدعت' میں واخل ہے،
ویکھتے! ویسے ہی آپ کا دل چاہا کہ میں اپنے باپ کی قبر پر چاور چڑھاؤں،
چنانچہاں کو دین کا حصہ اور تو اب سمجھے بغیر آپ نے قبر پر چاور چڑھاوی تو بہ جائز
ہے۔لیکن اس کو دین کا حصہ قرار وینا، اور باعث اجر و تو اب قرار دینا، اور اگر
کوئی فخص نہ چڑھائے تو اس پر طعنہ دینا، اور بہ بہنا کہ اس نے میت کی تعظیم میں
کوئائی کا ارتکاب کیا ہے، یہ چیزیں اس عمل کو بدعت بنا دیتی ہیں۔ جو چیز جس صد
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فر مائی ہے، اس کو اس کی صد سے آگے
بر حمانا، مثلاً جو عمل مستحب ہے، اس کوسنت کا درجہ دینا، اور جو عمل سنت ہے، اس کو
واجب کا درجہ دینا، یہ سب بدعت میں داخل ہے، اور اس آیت "آبا اُنَّ فَدِّمُوْا بَیْنَ

خلاصيه

یہ" بدعت" کا مخضر مغہوم ہے،جس کا تھم اس آیت کریمہ ہے نکل ریا ے ، اللہ تعالی اپنی رحت ہے ہمارے دلوں میں سیح بات اتاردے ، اور دین کا صحیح مطلب ہماری سمجھ میں آ جائے ، دین کی صحیح تشریح اورتعبیر ہماری سمجھ میں آ جائے ،اور ہماری زندگی اپنی رضا کے مطابق قبول فرما لے ، آمین ۔خوب سجھ لیس کہ اس بیان کے ذریعیہ سی پر اعتراض کرنامتصور نہیں بھی پر ملامت کرنامقصور نہیں ، ہم سب کو التد نعالیٰ کے پاس جانا ہے ، ہم سب کواینی اپنی قبروں میں سونا ے، اور اللہ تعالیٰ کے یاس اینے ایک ایک ممل کا جواب دیتا ہے، لہذا کسی بات یرڈٹنے اوراڑنے کی بات نہیں کہ بیطر یقد تو ہمارے باپ دا داسے چلا آر ہاہے، لبنرااس کو کیے چھوڑیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ول میں سے بات ڈال وے کہ دین جو کھے ہو و جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ، اس سے آ کے برد رہ کر جو کام کیا جار ہاہے وہ دین نبیں ہوسکتا ، جاہے اس کا رواح صدیوں ہے چلا آ رہا ہو،اور وہ کام قابل ترک ہے،اور چھوڑنے کے قابل ہے،اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تو فیق عطا فر مائے ، آمین ۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن ا قبال کر اچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر، ۱۹

# بسم الله الرحمن الرحيم

# آ داز بلندنه کریں

الْحَمُ اللَّهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَتُوتُومُ بِهِ وَنَوَكُّلُ عَلَيْهِ مِوَ مَعُودٌ بِاللَّهِ مِنْ شُرُو رَانَفُسِنَاوَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعَمَالِنَامَسُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُصِلٌّ لَهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَأَشْهَلُانٌ لَّاإِلَهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدَّهٌ لَاشْرِيْكَ لَمَهُ وَأَشْهَالُانَ سَيَّدَنَمَا وَ فَيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ ورَّسُولُهُ مَسَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَ أَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَيْبُرِكُ آمًّا بَعُدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ يَالُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا الاَرْفَعُوا اصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النبي وَلَا تَحْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَحَهُرِ بَعْصِكُمُ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ لَّعُمَالُكُمُ وَانْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ٥ إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِنْدَرَسُول السُّلَّهِ أُولَٰقِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوٰي لا لَهُمْ مُّعْفِرَةٌ وَّ أَحُرّ عَظِيمٌ ٥ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَّ رَآءِ الْحُجّرَتِ اكْتُرْهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَحُرَّحَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ حَبْرًا لَهُمْ د وَاللَّهُ 444

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و نحر على ذلك من الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله ربّ الغلمين.

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز اید سورة الجرات کی ابتدائی چند آیات

ہیں ، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں ، پہلے ان آیات کا ترجمہ یہ ہوں ، اس کے بعد ان کی تشریح عرض کروں گا ، ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ

ہوں ، اس کے بعد ان کی تشریح عرض کروں گا ، ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ

تعالیٰ نے ارشاد فر ہایا ، اے ایمان والوائم اپنی آوازیں پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کی

آوازے بلند مت کرو ، اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے آپ میں کھل کر

ایک دوسرے سے بولا کرتے ہو ، کہیں تمبارے اٹھال بر باونہ ہوجا کیں ، اور تم کو

خبر بھی نہ ہو ، بیٹک جولوگ اپنی آوازوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے

خبر بھی نہ ہو ، بیٹک جولوگ آپنی آوازوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے

فالص کردیا ہے ، ان لوگوں کے لئے مغفرت اور اجرعظیم ہے ، جولوگ آپ صلی

فالص کردیا ہے ، ان لوگوں کے با ہر سے نگارتے ہیں ، ان ہیں ہے اکثر لوگوں کو عقل

اللہ علیہ وسلم کو جروں کے با ہر سے نگارتے ہیں ، ان ہیں ہے اکثر لوگوں کو عقل

نہیں ہے ، اگریہ لوگ صبر کرتے ، یہاں تک کہ آپ خود با ہران کے پاس آجاتے

نہیں ہے ، اگریہ لوگ صبر کرتے ، یہاں تک کہ آپ خود با ہران کے پاس آجاتے

نویہان کے لئے بہتر تھا ، اللہ تعالی بخشے والے بڑے دیم ہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مسلمانوں کو دو تھم دیے مجے ہیں، ایک میہ کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کو آواز بلند کرنے ہے منع فر مایا ہے کہ جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوں تو اپنی آ واز حضورا قدس صلی الشعلیہ وسلم کی آ واز پر بلندند کی جائے ،اور آپ ہے پہت

آ واز میں بات کی جائے۔ دوسراتھم بید یا گیا ہے کہ جب رسول الشعلی الشعلیہ وسلم السینے گھر میں تشریف فر ماہوں تو اس وقت گھر کے باہر ہے حضورا قدس صلی الشعلیہ وسلم کوآ واز وینا ، جیسا کہ بوجمیم کے لوگوں نے ناوا تغیت کی بنا و پر ایسا طرز ممل اختیار کیا تھا کہ گھر کے باہر ہے بی آپ کوآ واز وینا شروع کر دیں کہ 'نہا مکم منظم اختیار کیا تھا کہ گھر کے باہر ہے بی آپ کوآ واز وینا شروع کر دیں کہ 'نہا کہ مختلف اُخور ہے البُنا ''اے محمد اہمارے لئے باہر آپ اللہ اللہ تقالی نے فر مایا کہ جولوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو بجھٹیس ہے ، پھر فر مایا اگر وہ صبر کرتے ، یہاں تک جولوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو بجھٹیس ہے ، پھر فر مایا اگر وہ صبر کرتے ، یہاں تک کہ آپ خود سے باہر تشریف لے آتے ،اس وقت یہ لوگ آپ کی زیادت کرتے تو یہاں کے لئے زیادہ بہتر تھا۔ بہر حال!

# مجلس نبوی کا ایک ا دب

پہلے تھم میں دراصل مجلس نبوی کا ایک اوب بیان فر مایا ہے کہ نبی کر میم صلی
اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آ واز سے زیادہ آ واز بلند کرنا ، یا بلند آ واز سے
اس طرح گفتگو کرنا جیسے آپس میں ایک دوسر سے سے بی عابا گفتگو کیا کرتے
ہیں ، یہ ایک شم کی ہے ادبی اور گنتا فی ہے ، چنا نچہ اس آ بہت کے نازل ہونے
کے بعد صحابہ کرام ڈر گئے ، اور ان کی بیہ حالت ہوگئی کہ دھنر ت ابو بکر صدیت رضی
اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! شم ہے کہ اب مرتے وم تک میں آپ
سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کی سے سرگوشی کرتا ہے ، اور دھنر ت عمر رضی اللہ
تعالی عنہ کی بیہ حالت ہوگئی کہ وہ اس قدر آ ہستہ بولنے گئے کہ بعض اوقات ان
سے وو بارہ بوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ حضر ت نابت بن قیس رضی اللہ

تعالیٰ عنه طبعی طور پر بہت بلند آ واز نے ، یہ آ بیت س کر بہت ڈر گئے ،اور روئے اوراپنی آ واز کو گھٹایا۔

دومرے کو تکلیف نہ ہنچے

سی محکم اگر چہ براہ راست حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم ہے متعلق ویا گیا ہے کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسانہ کریں ،اس لئے کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کوا دنی تکلیف بہچا نا انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈال و یتا ہے ،اس لئے فر ما یا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ تنہارے اس محل سے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی تکلیف پہنچی ،اور اس کے نتیج میں تنہارے سارے اعمال عارت ہوجا کیں ،لیکن اس کے ضمن میں ایک عمومی ہدایت یہ بھی دی گئی ہے کہ کسی عارت ہوجا کیں ،لیکن اس کے فر ما یا :

ٱلْمُسُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ ہے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بیتھم حضورا قدس سلمی اللہ علیہ وسلم کے معالمے میں تو انتہائی تنگین ہے، لیکن اگر کسی اور انسان کے ساتھ بھی ناحق معاملہ کیا جائے ، خاص طور پراس وقت جب کہوہ ''مسلمان'' بھی ہو، یہ بھی گناہ ہے، اور انسان کے لئے قابل احتر از ہے۔

بلندآ وازے بات کرنا پسندیدہ نہیں

یہ جو تھم فر مایا کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگ میں اپنی آواز بلند مت کرو، بلکہ آ ہت آواز ہے بات کرو، یہ تھم حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بہت زیادہ مؤکد ہے، لیکن قرآن کریم نے دوسری جگہ عام انسانوں کی گفتگو میں بھی بہت زیادہ بلندآ واز سے بات کرنے کو پیند نہیں فر مایا، چنانچے سور وُلقمان میں فر مایا:

> وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضُ مِنُ صَوْتِكَ ، إِنَّ ٱنُكَرَ الْاصَوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ (سورة القمان: ١٩)

لیعنی اپنی چال میں میا ندروی افتیار کرو، اور اپنی آواز کو آہتہ کرو، بیٹک سب سے بدرترین آواز گدھے کی آواز ہے۔اس لئے کہ گرھے کی آواز بلند ہوتی ہے، اور دور تک جاتی ہے، لہذا بیا چھی بات نہیں کہ آ دمی اتنی زور سے بولے جو ضرورت سے زیادہ ہو، اور اس کی وجہ سے دوسرے انسان کو تکلیف ہو۔

## بلندآ وازے کان میں خلل ہوجانا

آج کل کے اطباء اور ڈاکٹر صاحبان سے کہتے ہیں کہ اگر آدمی بہت زیادہ بلند آواز ہیں ہا تیں کرتار ہے اور دوسرے کے کان ہیں مسلسل وہ آواز جائے ، تواس کے بنتے ہیں انسان کے کان ہیں خلل پیدا ہوجا تا ہے ، اور رفتہ رفتہ اس کے بننے کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے ۔ لہذا آئی زور سے بولنا جود وسرے انسان کی تکلیف کا سبب ہو، اس سے منع کیا گیا ہے ، یبال تک کہ جب آدمی کی مجمع سے خطاب کر رہا ہوتو اس کے بارے ہیں بھی ادب سے ہے کہ آواز صرف اتنی بلند کی جائے کہ مجمع کے آخر ہیں جینے والے تک آواز سرف اتنی بلند کی جائے کہ بختے ہیں آئی بلند کی جائے کہ کے خلاف ہے ، پہند یدہ نہیں ہے ، خاص طور پر اس وقت جب اس بلند آواز کے کے خلاف ہے ، پہند یدہ نہیں ہے ، خاص طور پر اس وقت جب اس بلند آواز کے نتیجے ہیں آئی پاس کے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو یہ کبیر و گناہ ہے ، کیونکہ آپ ناحق لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو یہ کبیر و گناہ ہے ، کیونکہ آپ ناحق لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو یہ کبیر و گناہ ہے ، کیونکہ آپ ناحق لوگوں کو تکلیف پہنچار ہے ہیں ۔

### لا وُ ذُ اس بيكر كا غلط استعمال

جب سے بیر ال و ڈ اسپیکر ' وجود میں آیا ہے ، اللہ بچائے اس وقت سے ہمارے معاشرے میں اس کا اتنا غلط استعال ہور ہاہے ، جوسراسر گناہ ہے ، بعض اوقات لوگ اپنی تقریبات میں شادیوں میں لا وَ ڈ اسپیکر پرگانا بلند آ واز سے لگا و بیتے ہیں ، اول تو گانا بجانا ہی نا جائز ہے ، اور پھر وہ آ واز اتنی بلند ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے سارے محلّہ والے پر بیٹان ہوتے ہیں ، اگر کوئی سونا چا ہتا ہے تو وہ سونیں سکتا۔ اگر کوئی ہونا چا ہتا ہے تو وہ سون جا ہتا ہے تو اس کو سکون نہیں ملی ، اس کی طرح اس ایک عمل کی وجہ سے ڈ بل گناہ ہور ہا ہے ، ایک نا جائز بات کی تشہیر کرنے کا گناہ ، ووسر سے لوگوں کو تکلیف میں جتلا کرنے کا گناہ۔

و مین کے نام پر نا جائز کا م کرنا

افسوں یہ ہے کہ جوگا نا بجانے والے لوگ ہیں ،ان کوتو چلوفکر ہی نہیں ہے

کہ کیا چیز گناہ ہے اور کیا ثو اب ہے؟ لیکن جولوگ وین کے نام پر کام کرنے

والے ہیں ، جن کو وین کا نمائندہ مجھا جا تا ہے ، ان کوبھی اس مسئلے کا اہتما منہیں ،
چنا نچہ لا وُڈ اسپیکر پر وعظ و تقریر ہور ہی ہے ، یا نعتیں پڑھی جار ہی ہیں ، یا قوالی ہو

رہی ہے ، اب اس کی وجہ ہے سارا محلّہ جاگ رہا ہے ، جب تک وہ پر وگرام ختم

نہیں ہوگا ،اس وقت تک کوئی آ دمی سونہیں سکتا ، اس میں بھی ڈ بل گن ہ ہے ، اس

لئے کہ یہ گناہ کا کام دین کے نام پر کیا جارہا ہے ، اگر کوئی بیماراس آ واز کی وجہ

لئے کہ یہ گناہ کا کام وین کے نام پر کیا جارہا ہے ، اگر کوئی بیماراس آ واز کی وجہ

ٹر ہے کہ میر تو وعظ اور تکیف میں ہے ، کین وہ اس لئے پچھنہیں کہتا کہ اس کو یہ

ڈر ہے کہ میر تو وعظ اور تقریر ہور بی ہے ، میرا پچھ کہنا دین کے خلاف نہ ہوجائے ،
اس ڈر سے لوگ خاموش رہتے ہیں ، حالا کمہ یہ عین گناہ ہے۔

### ایک واعظ کا واقعه

حضرت عا کشه صدیقه رضی الله تعالیٰ عنها کا واقعه روایت میں آ تا ہے کہ آب جس حجره میں مقیم تھیں ، اور جس میں حضور صلی الله علیه وسلم کا روضه اقد س وا تع ہے، بعض اوقات ایک واعظ صاحب وعظ کہنے کے لئے آتے ،اورمیجد نبوی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جمرہ کے سامنے بلند آواز ے وعظ کہنا شروع کردیے تھے،اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا،لیکن آ واز بہت بلند تھی، کافی دیر تک وہ تقریر کرتے رہتے تھے،ان کی آ واز حفرت عا نَشْرَصْی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں آتی تھی ،اب حضرت عا نَشْرَضی اللّٰہ تعالیٰ عنباا پی عبادت یا کام میںمشغول ہوتیں ، یا آ رام کررہی ہوتیں تو اس آ واز ہے ان کو تکلیف ہوتی ۔ چنانجے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وتت کے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاس شکایت کی کہ یہ واعظ صاحب یباں آ کر اتن بلند آواز ہے تقریر کرتے ہیں کہ مجھے اس کی وجہ ہے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی التد تعالیٰ عنہ نے ان کو بلوا یا ،اور ان کو سمجھایا کہ بیٹک دین کی بات کہنا بڑی اچھی بات ہے،لیکن اس طرح کہنا عايي جس بولوكو تكليف نه ينجع البذا آئنده حفرت عائشه رضي الله تعالى عنبا کے ججرو کے سامنے اس طرح تقریرِ مت کرنا وا گروعند کرنا ہے تو کسی اور جگہ یر جا کرکرو،اگر و میں پر وعظ کرنا ہے تو اتنی آ واز ہے کر و کہ وہ آ واز صرف سننے والول کی حد تک محد و در ہے ، و ور تک نہ جائے ۔

مار مارکریه سوننا تو ژووں گا

سچودن تک تو وو وا مظ عه حب شاموش به لیکن بعض اوگ جذبا آنا

قتم کے ہوتے ہیں، ان کو وعظ کے بغیر چین نہیں آتا، وہ صاحب بھی ای طرح کے تھے، چنانچہ چندروز کے بعد و و بارہ ای طرح مجمع جمع کیا، اور بڑی زور سے تقریر شروع کر دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو بارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا نے دو بارہ وہی سلسلہ شروع کر دیا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صاحب کو بلایا، اور فر مایا ہیں نے پہلی مرتبہ تم کو سجھایا تھا، معلوم ہوا کہ تم نے دو بارہ بیر کت شروع کر دی ہے، اب آگر تیسری مرتبہ تمہاری بید شکایت آئی تو پھر بید جو میر کشروع کر دی ہے، اب آگر تیسری مرتبہ تمہاری بید شکایت آئی تو پھر بید جو میر کہ ہاتھ میں سونٹا ہے، اس کے ذریعے مار مار کر بیسونٹا تو ژ دول گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشے مناز قاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اشے سخت الفاظ اس واعظ ہے ارشا و فرمائے۔

### بلندآ واز ہے قر آن شریف پڑھنا

اس مئلہ میں کسی فقیہ کا کسی امام کا اختلاف نہیں ، ساری امت کے فقہا ہ
اس بات پر شفق بین کہ ایسی بلند آ واز ہے کوئی بھی کام کرنا، چاہے وہ دین کا کام
ہو، جس ہے دوسر لوگوں کے کاموں میں اس طرح خلل واقع ہو کہ اگر کوئی
سونا چاہے تو وہ نہیں سوسکنا، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں بہتاا
ہے، ایسا کام کرنا بالکل ترام ہے، اوراگر ایسا کام دین کے نام کیا جائے تو ڈبل
ترام ہے، اس لئے کہ اس کے ذریعے سے دین کی غلط نمائندگی کی جارتی ہے۔
چنا نچے فقہاء کرام نے تکھا ہے کہ ایسی جگہ پر قرآن کریم بلند آ واز سے نہ
پڑھیں، جہاں لوگ سور ہے ہوں، یا جہاں پرلوگ اپنے کاموں کے اندرمشغول
بیں، اور اس کے نتیج میں وہ یا تو قرآن کریم سے بالتقاتی برتیں گے، یاان

کے کا موں میں خلل واقع ہوگا، اس طرح کے بے شار ا دکام ہمیں شریعت نے بنائے ہیں کہ دین کا کام بھی اس طرح کرو کہ اس ہے حتی الامکان دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔

## تنجد کے لئے اٹھتے وقت آپ کا انداز

حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لئے اٹھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا سور ہی ہوتی تھیں تو آپ کس انداز سے اٹھتے تھے؟ اس کے بارے میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا فر ماتی ہیں:

قَامُ رُوَيْدًا وَ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا

یعنی آپ صلی الله علیہ وسلم و حیرے ہے اٹھتے تھے، اور دروازہ و حیرے ہے کھو لتے تھے، کہیں ایبا نہ ہو کہ حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا کی آ کی کھل جائے ، حالا نکہ اگر حضور صلی الله علیہ وسلم کے کی عمل کی وجہ ہے حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا کی آ کی کھل بھی جاتی تو شایدان کو تکلیف محسوں بھی نہ ہوتی ، بلکہ وہ اس کواپنے لئے سعادت سمجھتیں، اس کے باوجود حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ میرے کسی عمل ہے حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا کو اونیٰ الله علیہ وہا کو اونیٰ الله الله علیہ وہا کہ الله تعالیٰ عنہا کو اونیٰ الله الله علیہ وہا کہ الله الله عنہا کو اونیٰ الله الله عنہا کو اونیٰ الله الله کی نیند میں خلل واقع نہ ہو، نماز پڑھ رہے ہیں تو اس اللہ الله تعالیٰ عنہا کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہمارا دین ، انداز سے کہ حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہمارا دین ، انداز سے کہ حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ ہو کر جو بچھ میں آر ہا ہے کر رہے ہیں ، اور دین کی طرف منسوب کر دہے ہیں ، یہا نتہائی خطرناک بات ہے ، میراس کواسینے وین کی طرف منسوب کر دہے ہیں ، یہا نتہائی خطرناک بات ہے ، میراس کواسینے وین کی طرف منسوب کر دہے ہیں ، یہا نتہائی خطرناک بات ہے ،

الله تعالی ہم سب کواس مے محفوظ رہنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔ قانون کب حرکت میں آتا ہے

بہر حال! لا وَ دُ استعال جس بری طرح ہور ہاہے، اور جس طرح لوگوں کے لئے تکلیف کے بیب بن رہاہے، جب کہ حکومت نے بھی بیتا تون بنا رکھا ہے کہ لا وَ دُ اسپیکر کا غلط استعال نہ ہو، لیکن اس معاشرے میں قانون کی کوئی وقعت کوئی قیمت نہیں، یہ قانون صرف اس وقت حرکت میں آتا ہے، جب حکومت کوکسی شخص سے عداوت ہوجائے، اس وقت حرکت میں آتا ہے، جب حکومت کوکسی شخص سے عداوت ہوجائے، اس وقت خرکت میں آتا ہے، جب آجاتا ہے، لیکن آج دن رات اس قانون کی خلاف ورزی ہورہی ہے، مگر کوئی و کی خوات ہو اللہ کوئی سنے والا نہو کہ دن رات اس قانون کی خلاف ورزی ہورہی ہے، مگر کوئی درکی ہورہی ہے، مگر کوئی دی کہ ایک بدایت تو بیہ دی کہ آ واز بھی اتی رکھوجس ہے مقصد حاصل ہوجائے، آپ کوایک پیغام پہچانا ہے تو جس آ واز بھی اتی رکھوجس ہے مقصد حاصل ہوجائے، آپ کوایک پیغام پہچانا ہے تو جس آ واز سے دوسرواس کی تکلیف کا سبب بن جائے ، اس سے ان آیات میں منع قرمایا مجود وسرواس کی تکلیف کا سبب بن جائے ، اس سے ان آیات میں منع قرمایا مجالے۔

اللہ کے ذکر کے لئے آ واز بیت رکھنے کا حکم

ایک مرتبہ حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے جا
رہے ہتے ،صحابہ کرام س تھ تھے ، رات کے وقت سفر :ور ہا تھا ،سفر کے دوران بسا
اوقات لوگ میہ جا ہتے ہیں کہ کس طرح وقت کئے ، چنا نچے صحابہ کرام نے سفر کے
دوران بلند آواز ہے ذکر شروع کردیا ،ا :راللہ تعالیٰ کی تحمید وتقدیس بلند آواز
ہے شروع کردی ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام ہے خطاب کرک
فرماما:

إنَّكُمُ لَانَدْعُونَ أَصْمٌ وَلَا غَائِماً

یعنی تم بہری ذات کوئیں پکارر ہے ہو،اور نہ کی ایس شخصیت کو پکارر ہے ہو جو تم سے عائب ہے، بلکہ تم تو اللہ تعالیٰ کو پکارر ہے ہو،اوراس کو پکارنے کے لئے بلند آ واز کی ضرورت نہیں،اگر تم آ ہتہ آ واز سے بھی پکارو کے تو اللہ تعالیٰ من لیس کے،اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے،اور ہرایک کی بات بنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت علیم قرآن کریم کے عین مطابق دی،اس لئے کہ قرآن کریم

أدْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً

یعنی اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور آ ہنتگی سے پکارو۔اس لئے دعا جس، ذکر میں، ورود شریف میں آ واز بلند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں،اوراس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو سنا نامقصود ہے،اور اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لئے آ واز کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں، آ ہنتگی ہے بھی کرد گے تو اللہ تعالیٰ من لیس گے۔

آواز نکلنا بڑی نعمت ہے

یہ آواز کی نعمت جواللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر بھی یہ نعمت سلب ہوجائے، تو اس وقت انسان اس کو حاصل کرنے کے لئے ساری دنیا کی دولت خرج کرنے کے لئے تیار ہوجائے گا، جب آواز بند ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے کہ آدمی اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہے، لیکن نہیں کہرسکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بیٹے مفت میں یہ دولت وے رکھی ہے، اور اس کے ذریعہ ہم اپنی آواز دوسروں تک پہنچا کر اپنا مفہوم واضح کردیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لہٰذا ایک طرف تو اس کا شکر اواکر نا

چاہیے، دوسرے بیر کہ اس کوسیح عبکہ پراستعال کرنا چاہیے، غلط جگہ پراستعال ہے پر ہیز کرنا چاہیے، اور حدے زیادہ استعال نہ ہو، بس جتنی ضرورت ہے اتنی ہی استعال ہو۔

خلاصہ

یہ سب دین کے احکام ہیں جوہمیں ان آیات سے مل رہے ہیں ،افسوس میں ہے کہ ہم نے دین کو نماز روزے کی حد تک محدود کرلیا ہے ،اور زندگی کے دوسر سے شعبوں میں اللہ تعالی نے ہمیں جو ہدایات عطافر مائی ہیں ،ان کوہم دین کا حصہ ہی نہیں سجھتے ،جس کی وجہ سے آج ہم معاشر تی فساد میں مبتلا ہیں ،اللہ تعالی البے نعنل وکرم ہے ہمیں اپنے وین کی سجھ عطافر مائے ،اوراس پڑمل کرنے کی تو فیتی عطافر مائے ،آ مین ۔

و آحر دعوانا ان الحمد لله رتّ الغلمين



مقام خطاب: جامع معجد بیت المكرّم گلشن اقبال كراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

# ملا قات اورفون کرنے کے آ داب

الْحَمَدُ اللهِ مَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنْهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُومِنْ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مَو فَلَا مَن يَهُدِهِ اللّهُ فَلَا مُصِدُّ اللهِ وَمَن يُعْدِهِ اللّهُ فَلَا مُصِدًا لَهُ وَاشْهَدُ أَن لَالِهُ إِلَّاللَهُ وَحُدَهُ مَن لَكُ وَمَن يُعْلِلُهُ عَلاَ هَادِي لَهُ وَاشْهَدُ أَن لَالِهُ إِلَّاللَهُ وَحُدَهُ مَن الشَّهِدُ أَن لَالِهُ إِلَّاللَهُ وَحُدَهُ لَا مُحَمِّداً عَدُهُ وَ مَسُولُهُ مَن لَهُ وَمَولانا مُحَمِّداً عَدُهُ وَ مَدُولُ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَسَلَّم رَسُولُهُ مَن الشيطر الرحيم ٥ سم الله تَسُلِيماً كَثِيراً - أَمَّا تَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِن الشيطر الرحيم ٥ الله الله عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَسَلَّم الله عَنْ الرحيم ٥ الله الله عَلَى مِن الشيطر الرحيم ٥ الله الله عَلَى مَن الشيطر الرحيم ٥ الله الله عَلَى اللهُ مَن الشيطر الرحيم ٥ الله الله مَن الشيطر الرحيم ٥ الله الله مَن الشيطر وصلق رسوله الله الكريم ونحن والله علي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين والمحمد لله رسوله الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين والمحمد لله رس العالمين .

تمهيد

بزرگان محترم و ہرا دران عزیز! سورۃ حجرات کی تغییر کا بیان کئی جمعوں سے چل رہا ہے، آج میں نے آپ کے سامنے اس کی دوآیات تلاوت کیس، ان میں سے پہلی آیت میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ

جولوگ آپ کوآپ کے جروں لین رہائش کاہ کے چیھے سے پکارتے ہیں ،ان میں ہے اکثر لوگ ناسمجھ ہیں ۔جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بنوتیم کا ایک وفد حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آیا تھاءان کے اندر آ داب اور تہذیب کی محقی ، چنانچہ ان لوگوں نے اس ونت جبکہ آپ کے آرام کا وقت تھا ، آپ کے مکان کے يحصي سيآ بكويكارنا شروع كرديا كي يسا محمد احرج البنا" المحصلي الله عليد وسلم! آپ با ہرتشریف لائیں، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ بیآ بت کر بمدان کے بارے میں نازل ہوئی،جس میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ جواوگ آپ کو جروں کے جھے سے اکارر ب بین،ان میں سے اکثر لوگ تامجھ بین،اگر بالوگ آب کو یکارنے کے بچائے باہر صبر کرتے ،اورانظار کرتے ، یبال تک که آپ خودے باہر تشریف لے آتے تو بیان کے حق میں بہتر ہوتا ،لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بیجی فرمادیا که چونکه بیمل ان سے نا دانی میں سرز دہوا ہے، اس لئے ان کومعا ف کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑاغفور رہیم ہے، بڑا مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن آئندہ کے لئے سبق دیدیا۔

#### دورہے بلا ناادب کے خلاف ہے

اس آیت میں اند تعالی نے دوسبق دیے ، ایک سبق بید یا کہ کی بڑے کو دور سے پکار تا گھر کے باہر سے ہو، یا کسی اور جگہ سے ہو، اگر کسی بڑے دوجگہ سے ہو، اگر کسی بڑے دو گریب جا کراس سے بات کریں۔ اگر کسی بڑے دور بلک عام انسانوں میں بھی یہ بے او بی کی بات ہے ، مثلاً کوئی بیٹا باپ کواس طرح دور سے پکارے ، یا کوئی شخص اپنے سے بڑے دارکو دور سے پکارے ، بیرسب بے او بی کے اندر داخل ہے۔ اور نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم کے بارے ہیں تو بیہ بے او بی

بڑی بی تقین ہے،اس لئے قرآن کریم نے بیطریقہ بتا دیا کہ دور ہے آواز دیئے کے بچا مے حضورا قدس صلی القدعلیہ وسلم کے قریب جاؤ،اور پھر جو درخواست کرنی ہو ''یار سول اللہ'' کہدکر درخواست کرو۔

# حضورا قدس عليسة بردر ودوسلام كاطريقه

فقہاء کرام نے ای آیت ہے بید سئلہ سندط کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم دنیا ہے تشریف لے جانے کے باوجودا پنی قبر مبارک میں تشریف فرما ہیں ،اور
آپ کوایک خاص تسم کی حیات حاصل ہے ،جس طرح شہداء کے بارے ہیں فرمایا
کہ وہ شہداء مرح نہیں ہیں ، بلکہ وہ زندہ ہیں ،لیکن شہیں احساس نہیں ہوتا۔ ای
طرح انبیا علیم السلام کا معالمہ شہداء ہے بھی او نچا ہے ، وہ بھی زندہ ہیں ،اور خاص
فسم کی زندگی اللہ تعالی نے ان کوعطا فرمار کھی ہے ، جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی ۔ای
لئے ہمیں بہتم ویا محمیا ہے کہ جب تم حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر
جاؤ تو وہاں جاکر کہو:

الصَّلاهُ وَالسَّلامُ عُلَيْكَ يَا رِسُولَ اللَّهِ لِعِنى حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كوخطا ب كر كے سلام چیش كرو، لیكن جب تم روضه اقدس سے دور ہوتو پھرتم یوں كہو:

اَللَّهُمَّ صَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ للبندااس آیت کی روے روضه اقدس سے دور ہوئے کی صورت میں "الصلوة والسلام علیك بارسول الله "كہنا درست نہيں ، كيونكه حضور اقدس سلى الله عليه وسلم كودور سے يكارنا ہے ادبی کی بات ہے ، اور بيآ پ کی تعظیم کے خلاف ہے۔

#### حاضرونا ظر کے عقیدے سے یکارنا

خاص طور يـ المصلوة والسلام عليك بارسول الله "كالفاظ عار عقید ے سے یکارنا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں ،اور آپ حاضر و تا ظر ہیں۔اللہ بچائے۔ یہ عقیدہ انسان کوبعض اوقات شرک تک پہنچادیتا ہے،اور اگر س عقبید ے سے بیاانھا ظ کس نے کہے کہ جب ہم الصلوة والسلام علیك ہا رسول لنَّه "كبدكر درود تيج تي تو آپ كي روح مبارك تشريف لا تي ہے، خوب مجھ ليج ىيە بات احادىت مېرىنېن ئابت تېيى، دەسرى طرف يەتسە كەتقلىم ئىجىي خلاف ہے کہ ہم حضورصلی اللہ منیہ وسلم کو دور ہے سمام کریں اور سماہم لینے کے لئے حضورصلی النه علیه وسلم خو ،تشریف لا تعین - آپ ذیراا نداز ه کرین که بهم تویبان بیشه کر یکارر ہے میں ،اہ رحضہ صلی انڈ علیہ وسلم کی روٹ مبارک ہم سے سلام لینے کے لئے تشریف لائے ، یہ کوئی اوب کی بات ہے؟ میکوئی تعظیم اور محبت کی بات ہے؟ صحیح طریقه وه ب جوحضور صلی الله علیه وسلم نے خود بیان فر مادیا، وه مید که آب نے فر مایا کہ جو تخص میری قبریہ آ کر مجھے سلام کرے گا ، میں اس کا جواب دوں گا ، اور جو تخص دور سے مجھ مردرد دیکھیے گا تو وہ درود مجھ تک فرشتوں کے ذریعہ پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے درود شریف کا بیتحفہ چیش کیا ہے۔ بیحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ، جوجدیث میں منقول ہے۔

'' یا رسول اللّٰدُ'' کہنا اوب کے خلا ف ہے

لہٰذا آپ کی ظاہری زندگی میں جس طرح یہ تھم تھا کہ جوشخص بھی آپ ہے خطاب کرے، وہ قریب جا کر کرے، دور ہے ندکرے،ای طرح آپ کی وفات کے بعد جبکہ آپ کوقبر مبارک میں دومری حیات طیبہ حاصل ہے، وہاں سمجھی یہی تھم ب كرقريب جاكران الفاظ عدمام كروكه:

الصلاة والسلام عليك يارسول الله

لیکن دور ہے کہنا ہے تو درودشریف پڑھو،ان الفاظ ہے سلام کہنا آپ کی تعظیم اورادب کے خلاف ہے۔اس آیت ہے ایک سبق تو بیدیا۔

حضور کے در واز ہے پر دستک دینا

اس آیت ہے دوسراسبتی ہے دیا کہ اگر کسی مخص کو حضور صلی الشعلیہ وسلم ہے

کوئی کام ہے تو آپ کے دروازے پر دستک دے کرآپ کو باہر بلانا آپ کے

اوب کے خلاف ہے، اگر کوئی بہت ضر دری اور فوری کام ہوتو دوسری بات ہے،

لیکن عام حالات میں آپ کے دروازے پر مشک دینا اور آپ کو باہر آنے کی

زحمت دینا مناسب نہیں۔ لہذا اگر آپ ہے کسی مختص کوکوئی کام ہے تو باہر بیٹھ کر

انظار کرے، جب حضور صلی الشعلیہ وسلم خود کسی ضرورت سے باہر تشریف لائیں،

فلاہر ہے پانچے وقت کی نماز کے لئے تو آپ باہر تشریف لاتے ہی تھے، اس کے

علاوہ اور اوقات میں بھی بعض مرتبہ آپ باہر تشریف لے آتے تھے، اس وقت

ملاقات کر کے اپنی ضرورت پیٹی کرو، بی طریقہ تمہارے لئے ہزار درجہ بہتر ہے،

طلاقات کر کے اپنی ضرورت پیٹی کرو، بی طریقہ تمہارے لئے ہزار درجہ بہتر ہے،

وَلَوُ اَنَّهُمُ صَبَرُوا حَتَّى تَنْحُرُ جَ النَّهِمُ لَكَانَ حَبُرًا لَهُمُ یعن اگریدلوگ مبرکر لیتے ، یہاں تک که آپ خود باہرتشریف لے آتے تو بیان کے لئے بہتر ہوتا۔ بنسبت اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوآ واز دے کر باہر بلائیں۔ استا دیے دروازے پر دستک دینا

حضرات مغسرین نے اس آیت کے تحت بیفر مایا کہ ہر شاگر داور استاد کا

معاملہ بھی ایباہے، بینی اگر کوئی شاگر دکھی استاد ہے ملاقات کرنا جا ہتا ہے تو بجائے اس کے کدوہ شاگر داستاد کی خلوت میں خلل انداز ہو، اور استاد کے درواز ہے پر دستک دے کراس کو ہا ہر آنے کی دعوت دینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اس کا انتظار کرے، اور جب وہ است دخود ہے ہا ہم آئے اس وقت جا کر ملاقات کرے۔

## حضرت عبداللہ بن عباس کے لئے حضور کی دعا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا کے بیٹے تھے، جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر صرف وس سال تھی الیکن دس سال کی عمر کے دوران ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ ا وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلاکران کے سریر ہاتھ رکھ کر یہ وعافر مائی تھی کہ:

الله من ونقه من الذين و علمه النا ويك (او كمافال)
السالة السبح كودين كى مجمع عطافر ما ،اوراس كوقر آن كريم كى تغيير كاعلم عطافر ما ، ويان يحده عطافر ما ، ويان يحده على بدوعا اس طرح قبول عطافر ما ، چنانچه وه خود قر ، تے بين كه الله تعالى نے آپ كى بيد وعا اس طرح قبول فرمائى كه جب بنى كريم صلى الله عليه وسلم كاوصال ہوگيا تو مجمع يد كلروامن كير بوئى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم تو دنيا سے تشريف لے جاچكے بيں ،اور بين آپ سے قرآن كريم كى تغيير كاعلم حاصل نه كرسكا ،ول بين خيال آيا كه ابھى بهت سے ايسے صحابہ كرام موجود بين جنہوں نے براہ راست فى كريم صلى الله عليه وسلم سے علم حاصل كيا ہے ، بين ان بين سے ايك ايك كے پائل جاؤں ،اور جاكر ان سے علم حاصل كيا ہے ، بين ان بين سے ايك ايك كے پائل جاؤں ،اور جاكر ان سے علم حاصل كروں ۔ چنانچه جس كى صحابى كے بائر سے بين جھے علم ہوتا كہ ان كے پائل حاصل كروں ۔ چنانچه جس كى حاصل كيا ہوتا كہ ان كے پائل حاسل كروں ۔ چنانچه جس كى احاد يث بين تو بين سفركر كے ان كے پائل جاتا ۔

## علم يجھنے كے لئے ادب كالحاظ

خو وفر ماتے ہیں کہ بسااوقات ایسا ہوتا کہ شدیدگر می کا موسم ہے ،اورع ب کی گرمی تو بہت زیادہ شدید ہوتی تھی ،ایبامعلوم ہوتا کہ آسان ہے آگ برس رہی ہے،اورز مین شعلے اگل رہی ہے،الی شدیدگری میں سفر کر کے جاتا،اورجس صحالی ے علم حاصل کرنامقصود ہوتا ،اس صحابی کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا ، بیہ پیندنہیں تھا کہ جس محانی کو اپنا استاد بنا تا ہے،اور ان سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حاصل کرنی ہیں،ان کے دروازے پر دستک دے کر ان کو باہر آنے پر مجبور کروں ، میہ مجھے گوارانبیں تھا ،اس لئے دروازے پربیٹے جاتا کہ جب وہ خود ہے کسی وقت گھرے با ہرتکلیں گے تو ان ہے اپنی درخواست پیش کروں گا۔اور جب میں وروازے مربیٹھا ہوتا تو ریت کا طوفان چل رہا ہوتا ،سر سے لے کریاؤں تک پوراجسم مٹی ہےاٹ جاتا ،کین اس وقت بھی بیگوارانبیں ہوتا کہ میں دستک و ہے کر ان کو باہر بلا ڈل،اور جب وہ خورک وجہ ہے باہر نکلتے اور د کھیتے کہ حضوراقد س صلی الله عليه وسلم كے چيازاد بھائي اس طرح دروازے پر جيشے ہوئے ہيں ، تو وہ مجھے سينے ے لگاتے اور کہتے کہ آ پ تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بچیا کے بیٹے ہیں ، آپ يهال ميرے گھر كے دروازے يربيٹے بيں؟ آپ نے دستك دے كر مجھے كيول نہيں بلالیا؟ اور گھر کے اندر کیوں تشریف نہیں لائے؟ میں عرض کرتا کہ آج میں آپ کے یاس حضور صلی الله علیه دسلم کے ججا کے بینے کی حیثیت ہے نہیں آیا، بلکہ آج میں آپ کے شاگر د کی حیثیت ہے آیا ہوں ، اور آپ ہے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی باتمل سننے کے لئے آیا ہوں ،اس وجہ سے مجھے یہ گوارانیس تحا کہ آپ کو تکلیف دوں ،اور آپ کو گھرے باہر بلاؤں۔ چونکہ قر آن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسا

کے بارے میں کہا تھا کہ بؤتمیم کے لوگوں کو جاہیے تھا کہ وہ باہر دروازے پر صبر کرتے ہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے باہر تشریف لے آتے ،اگر وہ ایسا کرتے توبیان کے لئے بہتر ہوتا۔اس لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی

عنہائے اپنے استاد کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔

جانے سے پہلے وقت کیلو

میتواستادشا گرد، باپ بینے اور پیرم پد کے بارے پیس اُصول تھا، لیکن عام
انسانوں کے ساتھ ملا قانوں میں بھی تلقین کی گئی کہ جس شخص ہے تم طفے جارہے ہو،
حتی الا مکان اس کو تکلیف بہنیا نے ہے گریز کرو، میہ نہ ہو کہ بس کسی بھی وقت مصیبت
بن کرکسی کے گھر میں وار ہو گئے ، اور اس پر مسلط ہو گئے۔ بلکہ جب کسی کے پاس
ملاقات کے لئے جانا : وقی پہلے میہ دیکھو کہ میہ وقت اس شخص سے ملاقات کے لئے
مناسب ہے یا نہیں ؟ اس شخص کانظم الاوقات کیا ہے؟ لوگوں کی عادتیں مختلف ہوتی
ہیں ، کوئی وقت کسی شخص کے آرام کا وقت ہوتا ہے ، کسی وقت کوئی شخص خلوت اور
ہیں ، کوئی وقت کسی شخص کے آرام کا وقت ہوتا ہے ، کسی وقت کوئی شخص خلوت اور
ہیں ، کوئی وقت کسی شخص کے آرام کا وقت ہوتا ہے ، کسی وقت کوئی شخص خلوت اور
ہیں اپنے گھر والوں نے پاس رہنا جا ہتا ہے ، کوئی شخص کسی وقت مصروف ہوتا
ہے ۔ لہذا پہلے میہ معلوم کر لوکہ فلال شخص سے ملاقات کے لئے کوئ سا وقت زیادہ
موزوں ہے ؟ کہ اس وقت میں قات کرنے سے اس کو تکلف نہیں ہوگی ۔

میزبان کے حقوق مہمان پر

جس طرح مہمان کے حقوق ہیں میزبان پر کہ جب کوئی مہمان آئے تو میزبان کو چاہیے کہ اس کا آرام کرے ،اس کے ساتھ خوش اخلاقی ہے چیش آئے ، اس طرح میزبان کا بھی مہمان کے اوپر حق ہے ، وہ یہ ہے کہ مہمان اس کے لئے مہمان ہے ، وہال جان نہ ہے کہ ایسے وقت میں اس کے پاس بہنچ جائے جو اس کے لئے مناسب نہیں تھا، لبذا علاء کرام نے اس آیت کے تحت یہ سئلہ بھی لکھا ہے کہ جب کسی سے ملنے کے لئے جاؤتو یہ اندازہ کرکے جاؤکہ اس وقت اس سے ملنا مناسب ہوگا یا نہیں؟ اس کے بغیر اگر جاؤگو تکلیف کا سبب بنو گے، اور القد تعالی نے سورۃ النور میں دورکوع اس موضوع پر نازل فرمائے ہیں کہ جب تم کسی سے ملاقات کے لئے جاؤتو کس طرح جاؤ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے پاس جانے سے اس کو تکلیف ندوہ، جائے ہے بہلے اجازت لوکہ میں فلال وقت میں آؤل یا نہ آؤل کا نات مشغول ہوں، میں ملاقات نہیں کرسکت تو اس کو براند مناؤ، قر آن کریم میں القداقی لی نے فرمایا.

و ان قبُلُ لکُمْ او حغوا عاد حغوا لمو أز کی لگُهُ (سورہ انبور)

یعنی اگر میز بان تم ہے یہ کہ اس وقت ملنا میر ہے مشکل ہے، میں کسی
کام میں مشغول ہوں، میرے ساتھ معذوری لاحق ہے تو اس سے برانہ مناؤ، بلکہ
واپس چلے جاؤ ہمبارے لئے واپس جانا ہی بہتر ہے۔ان تمام اصولوں کی بنیادیہ
ہے کہ تمہارے کسی عمل ہے کسی شخص کو کوئی ناوا جی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ حضورا قدس صلی
الشہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

## حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاايك واقعه

ایک مرتبدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی ہے طنے کے لئے آخریف لے گئے ، وہ صحابی یہ بینہ منورہ ہے دو تین میل کے فاصلے پر رہتے تئے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سے تقا کہ جب کسی صحابی ہے طنے کے لئے اس کے گھر تشریف لے جاتے تو اجازت ظلب کرنے کے کئے سلام کرتے کہ السسلام علیک مور حسمہ الله و ہر کاند، الحداث دحل ؟ کیا پی اندرآ جاؤں؟ بہر حال ان صحابی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کرآ ہے نے ادحل ؟ کیا پی اندرآ جاؤں؟ بہر حال ان صحابی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کرآ ہے نے

سے معمول سلام کیا ، اندر ہے کو کی جواب نہ آیا ، آپ نے دو بارہ سلام کیا ، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا، آپ نے تیسری مرتبہ سلام کیا ، پھر بھی کوئی جواب ندآیا۔ ووصحابہ کسی اور حال میں تھے،ان کے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا دے رہے ہیں، اس لئے كـ "السلام عبيكم و رحمة الله و بركا ته "كمعنى بين كرتم يرالله تعالى کی سلامتی ہو ہتم پرانند تھ نی کی رحمت ہو ،تو ان صحافی نے بیسو جا کہ بیس حضور صلی التدعلیہ ا وسلم کی زیادہ ہے زیاد در مائیس حاصل کرلوں ،اس لئے وہ اپنے گھرے یا ہرنہیں نکلے۔ دومری طرف جب رسول الندسکی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ سلام کرلیا تو واپس جائے لگے ،اس لئے کہ تھم یہ ہے کہ جب تین مرتبدا جازت مانگ چکو ، اور تمہیں بیا نداز ہ ہو کہ تمہاری آ وازاندروالے نے س لی ہے تو تین مرتبہ اجازت ما تکنے کے باوجوواگروہ ہاہر نہ نکلے تو تم واپس طلے جاؤ،اس لئے کہ وہ تخص تم ہے اس وقت نہیں ملنا جا ہتا،اورخواہ مخواہ زبردی دومرے پرسوار : و با نااسلای آ داب کا تقاضائیں ،اس لئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم واپس جائے گے۔ ; ہے ان صحابی کو انداز ہ ہوا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جارہے ہیں ،تو عبلدی ہے گھرے باہر نکلے ،اور جا کرحضور صلی ابتد علیہ وسلم سے ملاقات کی ،اور عرض کیا کہ آپ واپس کیوں جارہے ہیں؟ گھر کے اندر تشریف لائمیں۔حضورصلی القدعدیہ وسلم نے فر مایا کہ تھم یہ ہے کہ تین مرتبدا جازت مانگو،اور جب بیہ ا ندازہ ہو کداس محض نے تمہاری آوازی لی ہے،اس کے باوجود وہ اندر آنے کی اجازت نہیں وے رہاہے،تو وائیں جلے جاؤ۔اب و کیجئے! حضورصلی القدعلیہ وسلم نے برانہیں منایاءاور پنہیں کہا کتم نے درواز ہ کیوا نہیں کھولاءاوراندرآ نے کی اجازت کیوں نہیں دی، بلکه واپس مطلع سے ،ان سحالی نے قرمایا میں مدسوجتا رہا کہ آپ کی وعائیں لیت رہوں ۔حضورصلی اللہ عاب وسلم نے فر ما یا کہ دعا تھیں لینے کا بیطر یقة نہیں ہوتا ہتم دعا تھیں ویے لے لیتے ، میں باہر کھڑاا نظار کرتار ہا، بیاحچھی بات نہیں ہے۔

#### تضور نے براہیں منایا

بہر حال! میں پیءطش کر رہاتھا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے تیمن مرتبہ ا جازت طلب کرنے کے بعد جب اجازت نہیں ملی تو اس پر آب نے برانہیں منایاءاور نہ خصر کیا کہ ہم تمہارے گھریے آئے ہتم نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ واپس چلے گئے۔اس لئے کدقر آن کریم نے بیفر مایادیا قدا کہا ٹرتم ہے بیکن جائے کہوا پس بط جاؤ تو اس وفت تم واپس ہطے جاؤ ، یمی تمہار ہے تق میں بہتر ہے۔اس ہے معدم ہوا کہ مہمان ربھی میزیان کے کچھ فرائض عائد ہوتے میں ، وہ یہ کہ بلاوجداس و کلیف نہ بہنچات۔

#### فون کرنے کے آ داب

آج کل ملا قاتوں کا ایک نیا سلسله شروع جوا ہے ،اورو ہ نیلی فون کے ذریعہ آ دھی ملاقات ہے، اس میں بھی میں احکام میں ممبرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله عليه نے معارف القرآن عِن سورة النور كي تفسير عِن ثبلي فون استعال لرنے کے احکام بھی لکھے ہیں ، وہ یہ کہ جب تم کسی کو ٹیلی فون کر وتو یہ دیکھو کہ ہیں ایسے وقت میں نیلی فون تونہیں کرر ہاہوں جواس کی تکلیف کا سبب ہو، بسا او قات لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ،بس و ماغ میں خیال آیا کہ فلاں ہے فلاں بات کرنی ہے،اورای وقت فون کردیا، بیدد کی بغیر کداس وقت بیاس کے آرام کا وقت :وگا، یا نماز کا وقت موگا، یا دوسری ضروریات کا وقت ہوگا۔ یہ بیجارہ''مولوی'' تو ساری دنیا کی میراث ہے،اس ے ملا قات اوراس ہے بات کرنے کے لئے کسی قاعدے اور قد نون کی ضرورت نہیں ۔ چنا نچےمیرے یاس تورات کے دو بجے ٹلی فون آ جاتا ہے، ایک مرتبہ رات کے دو بجے فون آیا، یس نے بوچھا کون کرنے سے میلے گھڑی میں ٹائم دیکھ تھا، اس وقت کیا ٹائم ہو ہاہے؟ جواب دیا کہ ہاں: دیکھی تو تھی ،لیکن بیہ خیال تھا کہ شاید آ پ اس وقت تہجد کے

لئے اٹھے ہوں گے، ہذا ں وقت آپ کوفون کرلیں۔اب دو بیجے رات کوفون کررہے میں ،اورمسکد بھی کوئی ایر نبیس تفاجس کی فوری ضرورت ہو، بلکہ عام مسکلہ کے لئے رات کے دو بیجے فون کررہے ہیں۔آج اس بات کا خیال بھی دل سے اٹھ گیا کہ اگر کسی کوفون کریں تواہیے وقت میں کریں کہ جس سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔

# لمی بات کرنے ہے پہلے اجازت لیلو

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغليمن



مقام خطاب: جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

ونت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی قطبات : جلد نمبر: ۱۹

## بسم الله الرحمن الرحيم

# ہرخبر کی شخفیق کرنا ضروری ہے

الدَّحَمُدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعُفِرُهُ وَلُوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُنُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فِاللهِ مِنْ شُرُورِاَنَفُسِنَاوَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالنَا، مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَسَهَدُانُ لَهُ اللهَ فَلاَ مَادِى لَهُ وَسَهَدُانُ لَهُ اللهَ اللهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَسَهَدُانُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُن يُصُلِلُهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَسَهَدُانُ اللهُ وَمُولُكُ اللهُ وَاللهِ وَاصْحَمَدا عَدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَعَلى وَمَولانَا مُحَمَّداً عَدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَعَلى الله وَاصْحَمَا عَدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَمَا بِهِ وَبَارَكُ وَسَلّمَ تَسُلِيما كَثِيراً \_ امّا بعَدُ فَاعُودُ لِللهِ وَاصْحَمَا اللهِ مِنَ الشّيطِ الرَّحِيمِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ ٥ بِاللهِ فِاللهِ فَاللهِ فَاللهُ اللهِ فَاللهُ فَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ الرَّحِيمِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ ٥ بِاللهُ فَا اللهُ اللهُ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ ٥ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ الرَّحِمُ الرَّحِيمِ ٥ بِسُمِ اللهُ عِلْمُ الرَّحِمُ وَاعْلَى مَا فَعَلَيْمُ الْمِينُ وَاللّهُ وَمَنْ اللهُ المُحْلِقُ اللهُ ال

(سورةالحجرات:٦)

تمهيدوتر جمه

بزرگان محترم و برا دران عزیز! سورة حجرات کی تغییر کا بیان کئی جمعو ں

ے چل رہا ہے ، جس میں اللہ تبارک وتعالی نے ہماری معاشر تی زندگی ہے متعلق بڑی اہم ہدایات عطافر ، ئی جی ،ای سورة کی ایک آیت ابھی میں نے آ ب کے ساہنے تلاوت کی ،اس آیت کا ترجمہ میہ ہے کہا ہے ایمان والو!اگر کوئی گناہ گار تمہارے یا س کوئی خبر لے کرآئے تو تم ذرا ہوشیاری ہے کا م لو، یعنی برخض کی ہر بات پراعمّا دکر کے کوئی کا رروائی نہ کرو، ہوشیاری ہے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تحقیق کرو کہ پہ خبر واقعی تجی ہے یانہیں؟ا گرتم ایبانہیں کرو ھے تو ہوسکتا ہے کہ نا دانی میں کچھ لو گوں کوتم نقصان پہنچا دو،اور بعد میں تہمیں اپنے فعل پر ندامت اورشرمساری ہوکہ ہم نے بیرکیا کردیا۔ بیآیت کریمہ کا ترجمہ ہے،اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو سے مرایت دی ہے کہ دہ ہرسی سنائی بات یر جروسہ کر کے کوئی کارروائی نہ کیا کرے، بلکہ جو خبر لیے جب تک اس خبر کی یوری تختیق نه ہو جائے ، اور جب تک وہ خبر سمج ٹابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس خبر کی بنیا دیر نہ کوئی بات کہنا جائز ہے اور نہ اس کی بنیا دیر کوئی کا رروائی کرتا

#### آيت كاشان نزول

روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ آ بت کریمہ ایک خاص واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی ،جس کواصطلاح میں 'شانِ نزول' کہا جاتا ہے ، واقعہ بیہ تھا کہ عرب میں ایک قبیلہ' بنو مصطلق' کے نام ہے آ بادتھا ، بنو مصطلق کے سروار حارث بن ضرار جن کی بٹی جو ہریہ بنت حارث امہات المؤمنین میں ہے ہیں۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان فر ماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، تو آپ نے بجھے اسلام کی دعوت دی ، اور زکو ۃ ادا کرنے کا تھم دیا ، میں نے اسلام قبول کرلیا ، اور زکو ۃ اوا کرنے کا اقر ارکرلیا ، اور میں نے عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں واپس جا کر ان کو بھی اسلام کی اورادائے زکو ۃ کی دعوت دوں گا ، جولوگ میری بات مان لیس گیاور زکوۃ ادا کریں گے ، ان کی زکوۃ جنع کرلوں گا ، آپ فلاں مہینے کی فلال تاریخ تک اپنا کوئی قد صد بھیج ویں تا کہ ذکوۃ کی جورقم میرے پاس جنع ہوجائے ، ووان کے سپر دکرووں ۔

#### قاصد کے استقبال کے لئے ستی سے باہرنکانا

حسب وعدہ جب حضرت حارث بن ضرار رض اللہ تعالی عنہ نے ایمان
ال نے والوں کی زکوۃ جمع کرلی، اور وہ مہینداور وہ تاریخ جوقا صد بھیجنے کے لئے
طے ہوئی تھی گزرگئی، اور آپ کا کوئی قا صدنہ پہنچ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالی
عنہ کو بیہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہے کی بات پر
ناراض ہیں، ورنہ بیمکن نہیں تھا کہ آپ وعدے کے مطابق اپنا آدمی نہ
سیجتے، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطرہ کا ذکر اسلام قبول کرنے
والوں کے مرداروں سے کیا، اور ارادہ کیا کہ بیسب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہو جا تھیں۔ بعض روایات میں بیاتی آتا ہے کہ قبیلہ 'نبو
المصطلق' کے لوگوں کو بیہ معلوم تھا کہ فلاں تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
قاصد آئے گا، اس لئے اس تاریخ کو بیہ حضرات تعظیماً بستی ہے باہر نظے کہ قاصد
گاا منتقبال کریں۔

#### حضرت وليد بن عقبه كاواليس جانا

دوسری طرف بیرواقعہ ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ تاریخ پر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواپنا قاصد بنا کرز کو قاوصول کرنے کے لے بھیج دیا تھا، گر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کورا سے بیس بیہ خیال آیا کہ اس قبیلے کے لوگوں سے میری پرانی دشنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیلوگ جھے، کر ڈالیس ۔ چونکہ وہ لوگ ان کے استقبال کے لئے بہتی سے باہر بھی نکلے تھے، اس لئے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ یقین ہوگیا کہ بیلوگ شاید پرانی وشمنی کی وجہ ہے جھے قل کرنے آئے ہیں، چنانچہ آپ راستے ہی سے والیس ہوگئے، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے جاکر کہا کہ ان لوگوں نے زکو ۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور میر نے قل کا ارادہ کیا ، اس لئے ہیں واپس چلاآیا۔

# تحقیق کرنے پر حقیقت واضح ہوئی

حضور اقد س الله عليه وسلم كوبيان كرغصه آيا، اور آپ نے مجاہدين كا ايك كشكر حضرت خالد بن وليد رضى الله تغالى عنه كى سركر دگى بيس روانه كيا، ادھر عن بالله تغالى عنه الله تغالى عنه الله تغالى عنه الله عنه الله تغالى عنه الله تغالى عنه الله عليه وسلم كى خدمت بيس حاضرى كے لئے الله عليه وسلم كى خدمت بيس حاضرى كے لئے اروانه ہوئے، جب آ من سامنا ہوا تو حضرت حارث رضى الله تغالى عنه نے يو چھا كه آپ لوگ ہارے او پر كيوں چڑھائى كرنے آئے ہو، اس لئے كه حضور اقدس ملى الله عليه وسلم سے كوئى شخص ذكو ق وصول كرنے كے الله الله عليه وسلم سے ہوئى تقى كہتم بيس سے كوئى شخص ذكو ق وصول كرنے كے لئے ايك شخص آيا تھا، كيك آپ لوگوں نے جواب ويا كه ذكو ق وصول كرنے كے لئے ايك شخص آيا تھا، كيك آپ لوگوں نے جواب ويا كه ذكو ق دصول كرنے كے لئے ايك شخص آيا تھا، كيكن آپ لوگوں نے جواب ويا كه ہمارے پاس كوئى آ دى نہيں آيا، اور ليا۔ ہوالمصطلات كولوگوں نے جواب ويا كه ہمارے پاس كوئى آ دى نہيں آيا، اور ليا۔ ہوالمصطلات كولوگوں نے جواب ويا كه ہمارے پاس كوئى آ دى نہيں آيا، اور ليا۔ ہوالمصطلات كولوگوں نے جواب ويا كه ہمارے پاس كوئى آ دى نہيں آيا، اور ليا۔ ہوالكورا كھا كيا، بكه ہم لوگ اس خيال بيس شے كه حضور اقدس سلى الله عليه ليہ ہم نے لئكرا كھا كيا، بكه ہم لوگ اس خيال بيس شے كه حضور اقدس سلى الله عليه ليہ ہم نے لئكرا كھا كيا، بكه ہم لوگ اس خيال بيس شے كه حضور اقدس سلى الله عليه ليك ہم نے لئكرا كھا كيا، بكه ہم لوگ اس خيال بيس شے كه حضور اقدس سلى الله عليه ليكھ من الله عليه ليكور كون الله عليه ليكھ من الله عليہ الله عليہ ليكھ من الله عليہ الله عليہ ليكھ من الله عليہ الله عليہ ليكھ من الله عليہ ليكھ من الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله على الله

وسلم کا قاصد آنے والا ہے، اس لئے ہم لوگ روز انداستقبال کرنے کے اراد ہے۔
سے پاہر نکل کر جمع ہوجاتے تھے، تب حقیقت حال کھلی، اور پھر حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عند نے والی آ کر حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا کہ بید غلط بھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بیسارا قصہ ہوا۔ اس موقع پر بیر آیت نازل ہوئی۔
نازل ہوئی۔

# سی سائی بات پریقین نہیں کرنا جا ہے

اس آیت بین اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ اے ایمان والوا جب تمہارے
پاس کوئی غیر ذ مددار آ دی کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کروہ تحقیق کے
بغیراس خبر کی بنیاد پر کوئی کا رروائی نہ کرو۔اس واقعہ بین ساری غلط بنمی جو پیدا
ہوئی ،اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عشہ کو کسی نے
آگر بتادیا ہوگا کہ بیلوگ تم سے لڑنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں ،اس لئے وہ
راستے ہی ہے واپس آگے ،اس پر بیآ بت تازل ہوئی ،جس ہیں ہمیشہ کے لئے
مسلمانوں کو یہ ہدایت دیدی کہ ایسا نہ ہو کہ جو بات کسی سے من لی ،بس اس پر
یقین کرلیا ،اور اس بات کو آگے چاتا کردیا ،اور اس خبر کی بنیاد پر کوئی کا رروائی

#### افواہ پھیلانا حرام ہے

اس کوآج کل کی اصطلاح میں''افواہ سازی'' کہتے ہیں، لیتی افواہیں پھیلا ٹا،افسوں مدہے کہ ہمارے معاشرے میں مدیرائی اس طرح پھیل گئ ہے کہ ''الا مان والحفیظ'' کسی بات کوآ کے نقل کرنے میں، بیان کرنے میں احتیاط اور شخصیق کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہا، بس کوئی اُڑتی ہوئی بات کان میں پڑگئی، اس کوفورا آھے چلنا کر دیا ، خاص طور پراگر کسی سے نخالفت ہو، کسی سے دشمنی ہو،
کسی سے سیاسی یا ند ہمی مخالفت ہو، یا ذاتی مخالفت ہوتو اگر اس کے بارے میں
ذراسی بھی کہیں سے کان میں کوئی بھنک پڑ جائے گی ، تو اس پریفین کر کے لوگوں
کے اندراس کو پھیلانا شروع کر دیں گے۔

ا ترج کل کی سیاست

آئ کل سیاست کے میدان میں جوگندگی ہے، اس گندی سیاست میں میہ صورت حال ہورہی ہے کہ اگر سیاست میں ہمارا کوئی مد مقابل ہے تو اس کے بارے میں انواہ گھڑٹا اور اس کو بغیر تحقیق کے آگے چلا کردینا، اس کا آج کل عام رواج ہور ہاہے، مثلاً میہ کہ فلا الفخص نے استے لا کھروپے لے کر اپنا خمیر بیچا ہے، بغیر تحقیق کے الزام عائد کردیا، یا در کھے ! کوئی شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کیکن اس پر جھوٹا الزام عائد کر نے کا کوئی جو از نہیں، شرعاً ایسا کر ناحرام ہے۔ حجاج بن بوسف کی غیبت جا مرتبہیں

ایک مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عہما تشریف قرما ہے،
کی شخص نے اس مجلس میں حجاج بن یوسف کی برائی شروع کردی ، حجاج بن
یوسف ایک ظالم حکر ان کے طور پرمشہور ہے ، کہا جاتا ہے کہ اس نے بینکڑوں
بڑے بڑے علی ای توقل کیا ۔ سی شخص نے اس مجلس میں حجاج بن یوسف پر الزام
عائد کیا کہ اس نے مید کیا تھا ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فرمایا کہ
سوچ سمجھ کر بات کرو ، یہ مت مجھنا کہ اگر حجاج بن یوسف ظالم و جابر ہے تو اس کی
غیبت کرنا حلال ہوگیا ، یا اس پر بہتان با ندھنا حلال ہوگیا ، اگر اللہ تعالیٰ حجاج بن
یوسف سے بینکڑوں انسانوں کے خون کا بدلہ لے گا جواس کی گرون پر جیں تو تم

ے بھی اس کا بدلہ گا کہتم نے اس کے بارے میں جھوٹی بات کی ، بیمت مجھنا کہ اگر وہ ظالم ہے تو جو چا ہواس کے بارے میں جھوٹ بولتے رہو،اس پر جو چا ہو الزام تراثی کرتے رہو،تمہارے لئے بیرطل ٹہیں۔

تی ہوئی بات آ کے پھیلا نا جھوٹ میں داخل ہے

بہر حال! سی بھی فخض کے ہارے میں کوئی بات بغیر تحقیق کے کہد دیتا ہے
اتنی بوی بیاری ہے جس سے پورے معاشرے میں بگاڑ اور فساد بھیلتا ہے، وشمنیاں
جنم لیتی میں ،عداوتیں پیدا ہوتی میں ۔اس لئے قرآن کریم ہے کہدر ہاہے کہ جب
بھی جمہیں کوئی خبر طے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کرلو، ایک حدیث شریف میں حضور
اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا کہ:

كَفِي بِالْمَرُءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

یعی انسان کے جموٹا ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ جو بات سے اس

کوآ کے بیان کرنا شروع کردے۔لہذا جوآ دمی ہرسیٰ سنائی بات کو بغیر تحقیق کے

آ گے بیان کرنے لگے تو وہ بھی جموٹا ہے ، اس کوجھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا۔ جب مستحقہ میں مساملہ کا مساملہ کا مساملہ کا مساملہ کا مساملہ کا کہنا ہوگا۔ جب

تک تحقیق ند کرلو، بات کوآ کے بیان ند کرو۔

مہلے تحقیق کرو، پھرزبان سے نکالو

افسوس یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ایک هخص کی بات آ گے نقل کرنے ہیں کوئی احتیاط نہیں، بلکہ اپنی طرف ہے اس ہیں نمک مرچ لگا کے اصافہ کر کے اس کو آ گے بڑھادیا۔ دوسر شخص نے جب سنا تو اس نے اپنی طرف ہے اور اضافہ کرکے آگے چلنا کردیا، بات ذرای تھی، مگروہ مجھلتے مصلتے کہاں ہے کہاں بہنچ گئی، اس کے نتیج ہیں دشمنیاں، عداوتیں، لڑائیاں، قت و غارت گری اور غرتی پیمیل رہی ہیں۔ بہر حال! قرآن کریم ہمیں بیسبق وے رہا ہے کہ بیز بان جوالند تعالی نے تہہیں دی ہے، بیاس لئے نہیں دی کہاس کے ذریعہ تم جھوٹی افواہیں بچمیلا ؤ،اس لئے نہیں دی کہاس کے ذریعہ تم تھوٹی افواہیں بچمیلا ؤ،اس لئے نہیں دی کہاس کے ذریعہ تم لوگوں پر الزام اور بہتان عائد کیا کرو، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ جب تک کسی بات کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے ،اس کو زبان سے نہ نکالو۔افسوس ہے کہ آج ہم لوگ باری تعالیٰ کے اس تھم کوفراموش کئے ہوئے ہیں،اوراس کے بیتیج ہیں ہم طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہور ہے ہیں،اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس برائی کی مصیبتوں کا شکار ہور ہے ہیں،اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس برائی سے بیتے کی تو فیق عطافر بائے،آ ہیں۔

#### افواہوں پر کان نہ دھریں

انسان کے کانوں میں مختلف اوقات میں مختلف باتیں پڑتی رہتی ہیں ، کسی نے آکرکوئی خبر دیدی ، کسی نے کوئی خبر سنادی ، کسی نے پچھے کہد دیا ، اگر آوی ہرکی بات کو بچ سمجھ کر اس پر کاروائی کرنا شروع کر دی تو سوائے فتنے کے اور پچھے حاصل نہیں ہوگا ، چنا نچہ ایک اور موقع پر ایسا ہوا تھا کہ منافقین مختلف شم کی افواہیں پھیلاتے رہے تھے ، چنا نچہ مسلمان سا دہ لوحی میں ان کی باتوں کو بچ سمجھ کر کوئی کارروائی شروع کر دیتے تھے ، اس پر قر آن کریم کی ایک اور آیت نازل ہوئی ،

وَإِذَا جَاءَ هُمُمُ امُرٌ مِّنَ الْآمُنِ آوِ الْحَوُفِ أَذَا عُوَا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ اللي الرَّسُول و إلى أُولِي الْآمُرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسُتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (الساء: ۸۲)

لین منافقین کا کام میہ ہے کہ ذرای کوئی افواہ کان میں پڑی، چاہے وہ

حالت امن ہو، یا حالت جنگ ہو، ہی فور آئی کی نشر واشاعت شروع کردیے ہیں، اور اپی طرف ہے اس میں نمک مرچ لگا کر اس کو روانہ کردیے ہیں، جس ہے فتنہ پھیلا ہے، مسلما نوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ جب اس شم کی کوئی خبر آپ تک پہنچ تو اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے فرمہ دار افراد کو بتاؤ کہ یہ خبر پھیل رہی ہے، اس میں کون ی بات تج ہے، اور کون ی بات تج ہے، اور کون ی بات تج ہے، اور کون ی بات تھا کریں، نہ اور تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ کریں، نہ یہ کہ خود ہے اس پر کارروائی شروع کردیں۔ یہ ایک عظیم ہدایت ہے جو قرآن کریم کے عطافر مائی ہے۔

جس سے شکایت بیٹی ہواس سے پوچھ لیں

افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس ہدایت کونظر انداز کیا جارہا ہے،
اس کے نتیج میں فتنے پھیلے ہوئے ہیں، لڑا کیاں ہیں، جھڑے ہیں، عداوتمیں ہیں،
بغض اور کینہ ہے، ایک و وسرے کے خلاف محاذ آرائی ہے، اگر غور کریں تو پہتہ چلے گا
کہ ان سب کی بنیا د غلا افوا ہیں ہوتی ہیں، خاندان والوں ہیں یا ملنے جلنے والوں
میں ہے کمی نے یہ کہد دیا کہ تمہارے بارے ہیں فلال شخص یہ کہدر ہاتھا، اب آپ
نے اس کی بات من کریفین کرلیا کہ اچھا فلاں شخص نے میرے بارے ہیں یہ کہا
ہے، اب اس کی بنیا و پراس کی طرف سے دل میں وشمنی، بغض، کینہ پیدا ہوگیا کہ وہ
تو میرے بارے ہیں یہ کہدر ہاتھا، حالا نکہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اگر کسی بھائی
کی طرف سے شکایت کی کوئی بات پنجی ہے تو براہ راست اس سے جاکر اپوچھ لے
کی طرف سے شکایت کی کوئی بات پنجی ہے تو براہ راست اس سے جاکر اپوچھ لے
کہ ہیں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے بارے ہیں یہ بات فر مائی تھی، کیا یہ بات میچ

# باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا

آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ ایک کی بات دوسرے تک بہنچانے ں بالکل احتیاط ہے کا منہیں لیتے ،اگر ذرای بات ہوتواس کو بردھا چڑھا کر پیش ارتے ہیں، اپنی طرف ہے اس کے اندر اضافہ اور مبالغہ کرویتے ہیں، میں ایک مثال دینا ہوں ،ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ بوجھا کہ شیب ریکارڈر برقرآن کر میم کی تلاوت سننے ہے نواب ملتا ہے یانہیں؟ میں نے جواب دیا: چونکہ قرآن لریم کے الفاظ پڑھے جارے ہیں تو انشاء اللہ ، اللہ کی رحمت ہے اس کو سننے ہے بھی ثواب لیے گا، البتہ براہ راہتے پڑھنے اور سننے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اب اس خخص نے جا کرکسی اور کو بتایا ہوگا ، دوسرے نے تیسرے کو بتایا ہوگا ، تیسرے نے تخص نے چو تھے کو بتایا ہوگا، یہاں تک ٹوبت <sup>نمپی</sup>جی کہ ایک ون میرے یاس ایک صاحب کا خط آیا ،اس میں لکھا تھا کہ یہاں ہمارے محلّہ میں ایک صاحب تقریر میں میہ بات کہدرہے میں کہ مولا نامحمرتقی عثانی صاحب نے بیفر مایا ہے کہ شیب ریکارڈ ر پر تلاوت سننا ایںا ہے جیسے نیپ ریکارڈ پر گا تا سنا۔اب آ پ انداز ہ لگا ئیں کہ بات کیاتھی ،اور ہوتے ہوتے کہاں تک پیچی ،اور پھر بر ملاتقریر کے اندریہ بات میری لمرف منسوب کردی کہ میں نے ایسا کہا ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ میرے فرشتوں کو بھی خبرنہیں کہ میں نے سہ بات کہی ہے۔

تُلی ہوئی بات زبان سے نکلے

بہرحال!لوگوں میں بات نقل کرنے میں احتیا ظختم ہوچکی ہے،جب کہ

مسلمان کا کام بیہ ہے کہ جو بات اس کی زبان سے نکے وہ تر از وہیں تُلی ہوئی ہو، نہ ایک لفظ زیادہ ہو، نہ ایک لفظ تم ہو، خاص طور پراگر آپ دوسرے کی کوئی بات تقل کر رہے ہوں تو اس میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس لئے کہ اگر آپ اس کے اندرا پی طرف ہے کوئی بات بڑھا تھیں گے تو دوسرے پر بہتان ہوگا، جس میں دوہرا گناہ ہے۔

### حضرات محدثين كي احتياط

قرآن کریم ہے کہدر ہاہے کہ جبتم نے سے کی فخص سے کوئی ہات تی ہو،
اور حالات ایسے ہیں کہ لوگ بات نقل کرنے میں احتیاط نہیں کررہے ہیں تو ایسے
حالات میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بینہ ہو کہ جو بات تی اس کو آ کے
چلا کردیا۔ حضرات محد ثین جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی ہیں، انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات
نقل کرنے میں اتنی احتیاط کی ہے کہ اگر ذرا سا بھی الفاظ میں فرق ہو جائے تو
روایت نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ فراتے تھے کہ اتن بات ہمیں یاد ہے، اتن بات
ہمیں یا دنہیں، حالا نکہ معنی ایک ہی ہیں، لیکن پھر بھی فراتے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے بیلفظ کہا تھا، یا یہ لفظ کہا تھا۔

#### ایک محدث کا واقعه

آپ نے سنا ہوگا کہ محدثین جب کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تو کہتے میں کہ' خید ڈینک وُلاں'' لیعنی ہمیں فلاں نے بیرحدیث سنائی ، ایک مرتبدایک محدث جب حدیث بیان کرد بے تھے قوان حدّفنا فکلان "ک بجائے" فنا فکلان "کہدر ہے تھے، لوگوں نے کہا کہ دھزت یہ "فنا فکلان" کا کوئی مطلب اور معنی نہیں ہے، آپ "حدّفنا فکلان" کیوں نہیں کہتے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ بی جب استاد کے در س بیٹ پاتواس وقت ہیں نے استاد کی زبان ہے " فئلان" کا لفظ ساتھا، شروع کی میں پہنچا تواس وقت ہیں نے استاد کی زبان ہے " فئنا فکلان" کا لفظ ساتھا، شروع کا لفظ "خدّ " میں نہیں میں سے الفاظ ہے حدیث کا لفظ " خدّ " میں نہیں میں سے الفلا تھی کہ استاد نے " خدّ فئنا" می کہا تھا، صرف شار ہا ہوں ۔ حالا نکہ یہ بات بالکل تھی تھی کہ استاد نے " خدّ فئنا" می کہا تھا، صرف " فئنا" میں کہا تھا، سے کو خد شان " میں کہتے ، تا کہ جموث نہ ہو جائے ، ساتھا، اس لئے جب روایت کرتے تو" خد شنا" نہیں کہتے ، تا کہ جموث نہ ہو جائے ، اس جتنا سا، اتنا می آگے بیان کروں گا، اس احتیاط کے ساتھ حضرات محد ثین نے حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بیا حاد ہے جم تک پہنچائی ہیں ۔

صدیث کے بارے میں جارا حال

آج ہمارابیرحال ہے کہ ندصرف عام باتوں میں بلکہ حدیث کی روایت میں بھی احتیاط نہیں کرتے ،حدیث کے الفاظ کچھ تھے، نیکن لوگ یہ کہ کر بیان کر دیتے ہیں کہ ہم نے بید نمایا، حالا تکہ اس میں کہ ہم نے بید نرایا، حالا تکہ اس حدیث کا کہیں سراغ نہیں مانا، اور تحقیق کے بغیر آگے بیان کردیتے ہیں۔

حكومت پر بہتان لگانا

آج سیای پارٹیوں میں اور زہبی فرقہ وار یوں میں بیہ بات عام ہوگئ ہے کہ ایک دوسرے پر بہتان لگانے میں کوئی باک اور ڈرمحسوں نہیں کرتے ، بس ذرا ک کوئی بات تی اور آھے چلتی کردی۔ اگر حکومت سے نارافسکی ہے، اور حکومت کے خلاف چونکہ طبیعت میں اشتغال ہے، البذا اس کے خلاف جو خبر آئے ، اس کو آھے پھیلا دو، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ وہ صحح ہے، یا غلط ہے، یا در کھیے! حکمرانوں کے اندر ہزاروں ہرائیاں موجود ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہتم اس پر بہتان لگانا شروع کردو۔ افسوس یہ ہے کہ یہی معاملہ آج حکومت عوام کے ساتھ کردہی ہے، حکومت عوام کے ساتھ کردہی ہے، حکومت عوام کے ماتھ کردہی ہے، حکومت کو ام کے آئی ، ان کو ہوں پر بہتان لگانے میں کوئی باک محسوس نہیں ہوتی۔

## دین مدارس کے خلاف دہشت گر دہونے کایرو بیگنڈا

آئی پروپیگنڈ الیک مستقل فن اور ہنر بن چکا ہے، ہرمنی کا ایک سیای قلسفی
گر راہے، اس نے بیفلسفہ پیش کیا تھا کہ جھوٹ کو اتی شدت سے پھیلا و کہ دنیا اس
کو بچ سیجھنے گئے، آئی دنیا ہیں سارے پروپیگنڈے کا ہنر اس فلنفے کے گردگھوم رہا
ہے، جس پرجو چاہو بہتان لگا کر اس کے بارے ہیں پروپیگنڈ اشروع کردو۔ آئی
دنیا جس بے روپیگنڈ اشروع ہوگیا ہے کہ بید دنی مدارس دہشت گرد ہیں، اور ان ہیں
طلباء کو دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے، یہاں سے دہشت گرد پیدا ہوتے
ہیں، آئی اس پروپیگنڈ نے کو تین سال ہو بچے ہیں، اور عوام نہیں، بلکہ حکومت کے
ذمہ دار لوگ برطا ہے کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر دہشت گردی ہور ہی ہے۔ مدارس
کے حصرات نے ان سے کئی حرتبہ کہا کہ خدا کے لئے مدارس کے اندر آ کر دیکھو،
تہارے یاس ہتھیا روں کو پکڑنے نے حساس ترین آلات موجود ہیں، اور دہشت

کردی کے سراغ رسانی کے حساس ترین آلات موجود ہیں، وہ سب استعال کرکے دیکھوکہ کی مدرسے میں دہشت گردی کا سراغ ملتا ہے۔ اگر کسی مدرسے میں سراغ کی اس کے خلاف کا روائی کریں، اور ہم بھی سلم اور ہم بھی تمہارے ساتھ اس کے فرید دیگی کرنے میں تعاون کریں شے گرید دیگی تمہارے ساتھ اس کے فرید دیگی کرنے میں تعاون کریں شے گرید دیگی ہوئی ہے کہ یہ مدارس دہشت گرد ہیں، اور پرو پیگنڈے کی بنیاد پر سارے و بی مدارس کو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کی تعلیم ہور ہی ہے، ان کو دہشت گرد قرار دید بینا، اور مغرب کے پرو پیگنڈے کو آگے بڑھا تا کہاں کا انصاف اور کہاں کی دیا تھے۔

#### وینی مدارس کا معائنه کرلو

تعلیمی اداروں میں بھی جرائم پیشہ نوگ گھس آتے ہیں، کیا یو نیورسٹیوں اور کا لجوں میں جرائم پیشہ لوگ بیس ہوتے ؟ الیمی صورت میں ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے، یہ تو نہیں کہا جاتا کہ ساری یو نیورسٹیاں دہشت گرد ہیں، اور سارے کا لجز جرائم پیشہ ہیں۔ لیکن چونکہ مغرب کی طرف سے یہ پروپیگنڈ اس اصول کی بنیاد پر ہور باہے کہ جھوٹ اس شدت سے پھیلاؤ کہ دنیا اس کو بچ جانے گئے، آج دینی مدارس اور دہشت گردی کو اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مرادف ہو گئے۔ قرآن کریم کا کہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناوا تھنیت میں کی قوم کو خواہ نخواہ نخواہ نفواہ نواہ نقصان پہنچا دو، بعد ہیں تہمیں شرمندہ ہونا پڑے، ناس لئے پہلے تحقیق کراو تحقیق کرائی خواہ نواہ نقصان پہنچا دو، بعد ہیں تہمیں شرمندہ ہونا پڑے، اس لئے پہلے تحقیق کراؤ تحقیق کرائی کے کہا میں ایسا نہ ہو کہ تم اس لئے پہلے تحقیق کراؤ تحقیق کراؤ تحقیق کرائے کہنا م آلات اور وسائل تہمیں مہیا ہیں، آکر

د کھے لو۔اور دینی مدارس پر الزام لگانے والے وہ ہیں جنہوں نے آج تک دینی مدارس کی شکل نہیں دیکھی ،آ کر دیکھا نہیں کہ وہاں کیا ہور ہا ہے ، وہاں کیا پڑھایا جا رہاہے؟ کس طرح تعلیم وی جاری ہیں کہ کین مدارس کے خلاف پر و پیگنڈا جاری ہے ،اور جو بند ہونے کا نام نہیں لینا۔

#### غلطمفروضے قائم کر کے بہتان لگا نا

لندن والوں نے کہدد یا کہ یہاں جودھا کے ہوئے ہیں،اس ہیں ایسا شخص طوث ہے،جس نے یہاں کے مدارس ہیں پچھدن قیام کیا تھا۔ارے بھائی وہ شخص وہیں پلا بڑھا،اور وہیں پر برطانیہ ہیں کی دینی مدرسے ہیں نہیں بلکہ برطانیہ کے موڈ رن تعلیم ادارے ہیں تعلیم حاصل کی،اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ چندروز کے لئے پاکستان آیا تھا،تو کیا پاکستان آنے سے بیدلازم ہوگیا کہ اس نے ضرور دینی مدارس ہیں تعلیم حاصل کی ہوگی،اوراس نے یہاں ضروردہشت گردی کی تربیت پائی ہوگی۔اس بنیاد پر بیادرشاہی تھم نافذ ہوگیا کہ جوگی ۔اس بنیاد پر بیادرشاہی تھم نافذ ہوگیا کہ جوگی ۔اس بنیاد پر بیادرشاہی تھم نافذ ہوگیا کہ جنے غیر ملکی طلبا ودینی مدارس میں پڑھتے ہیں،ان کو ملک سے رخصت کردیا جائے۔

میرے بھائیو! یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا مسئد ہے کہ عوام ہو، یا حکومت ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، یا ندہجی فرقہ واریت ہو، سب اس میں مبتلا ہیں کہ فرراافواہ کی کوئی بات کان میں پڑی، اس پر نہ صرف یہ کہ یقین کرایا، بلکہ اس کوآ گے مجھیلا یا، اور اس کی بنیاد پر کارروائی شروع کردی، اور اس کے نتیج میں ظلم وستم کی ا شہا کردی گئی۔ جبکہ قرآن کریم نے اس آیت میں سے پیغام دیا ہے کہ اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کو کئی خبر لے کرآتا ہے تو بہلے اس کی تحقیق کرلو، ایسا نہ ہو کہ تم تا واقفیت ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچا دو، بعد میں تم لوگوں کو ندامت اور شرمندگی اٹھ ان پڑے۔ اگر ہم قرآن کریم کے اس تھم کو بلے با ندھ لیں، اور زندگی کے ہرگوشے میں اس کو استعال کریں تو یقینا ہمارے معاشرے کے نوے فیصد جھڑ ہے جہ موجا کیں۔

الله تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے ہمیں قر آن کریم کی اس ہدایت کو سیجھنے کی تو فیق عطافر مائے ،اوراس پڑمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،آمین۔ و آخر دعو اناان الحمد لله ربّ الغلمین





مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

### بسم الله الرحمن الرحيم

# زبان کونیح استعال کریں

الْتَحَمَّدُ لِللهِ مَن شُرُورا مُسْتَعِيدٌ وَسَتَعَفِرُهُ وَتُومِنُ بِهِ وَمَوَكُلُ عَلَا ، وَنَعُودُ بِاللهِ مَن شُرُورا مُسْتَعَفِرة وَسُقَعَدُ وَعُوالْمَامِن يَهَدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُصَلِمُ وَلاَهَادِى لَهُ وَاشْهَدُانَ لِاللهُ وَحَدَهُ مُضِلًا لَهُ وَمَن يُصَلِمُ وَلاَهَادِى لَهُ وَاشْهَدُانَ لِاللهُ وَحَدَهُ لاَ مُحَمَّداً عَدُهُ وَرسُولُهُ وَحَدَهُ لاَ صَلَى اللهُ وَمَعَلَا مُحَمَّداً عَدُهُ وَرسُولُهُ مَصَلَى اللهِ وَمَولانا مُحَمَّداً عَدُهُ وَرسُولُهُ مَصَلَى الله تَعَلَى عليه وَعلى اللهِ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَمَّم نَسُلِيماً عَلَيْهِ مَا الشَّيطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ سَمَ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ سَمَ اللهِ الرَّحِيْمِ ٥ اللهِ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَمَّم اللهِ الرَّحَمٰنِ كَيْهُولُ الرَّحِيْمِ ٥ سَمَ اللهِ الرَّحِيْمِ ٥ اللهُ الرَّحِيْمِ ٥ اللهُ اللهِ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَمّ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ سَلَّى اللهِ الرَّحِيْمِ ٥ اللهُ الرَّحِيْمِ ٥ اللهُ اللهِ وَاللهِ مَن الشَّيطُلِ الرَّحِيْمِ ٥ سَلَّى اللهِ الرَّحِيْمِ ٥ اللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

تمهيد

بزرگان محترم و برا دران عزیز! سورۃ المجرات کی تفسیر کا بیان پکھ عرصہ سے چل رہا ہے، کیونکہ بیسورۃ مسلمانوں کے لئے بڑے اہم احکام پر مشتمل ہے، اور ہمارے درمیان جومعاشرتی خرابیاں پائی جاتی ہیں،ان خرابیوں کو دور کرنے کے لئے اس سورۃ میں دی گئی ہدایات بردی اہمیت رکھتی ہیں۔اس سورۃ کی ایک آیت میں اس سورۃ میں دی گئی ہدایات بردی اہمیت رکھتی ہیں۔اس سورۃ کی ایک ایس ایس نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس کا بیان دوجمعوں سے چل رہا ہے، اس آیت میں القد تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کدا ہے ایمان والو!اگرکوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر کوئی خبر کے گئی خبر کا ہی کرا ہے، ہبر حال!اگرکوئی گناہ گاریا غیر فرمددار آدی تمہارے پاس کوئی خبر کے آدی مراد ہے، ہبر حال!اگرکوئی گناہ گاریا غیر فرمددار آدی تمہارے پاس کوئی خبر کے کرآئے تو تم ہوشیار ہو جو دُ،اور پہلے اس خبر کی تحقیق کرلو،ایسا نہ ہوکداس خبر پر بحبر وسد کر کے تم کی کھولوں کے خلاف کارروائی کرڈولو،اور بعد میں تمہیں اس پر کیامت اور شرمندگی ہو۔

ذ مه دارانسان کار و بیاختیار کرو

جس موقع پریه آیت نازل ہوئی ،اس کی تفصیل گزشتہ جعہ کوعرض کر چکا ہوں ،اس آیت بیں ایک عظیم ہدایت میہ ہے کہ مسلمان کا رویہ بڑے ذمہ دارانسان کا رویہ ہوئے ، میہ نہ ہو کہ جو بات کان میں پڑی ،اس پر بھروسہ کرلیا ،اوراس کو آگے سنا ناشروع کر دیا ،اوراس کی بنیا و پر کسی کے خلاف کا رروائی شروع کر دی ،یا اس کی بنیا و پر کسی کے خلاف کا رروائی شروع کر دی ،یا اس کی بنیا و پر کسی کے خلاف کا رروائی شروع کر دی ،یا اورا یک اس کی بنیا و پر کسی کے خلاف کا روائی شروع ہوئے ،اور میہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے ، جب تک کسی معاملے کی پوری تحقیق نہ ہو جائے ،اور میہ ثابت نہ ہوجائے کہ یہ واقعہ بچا ہے ،اس وقت تک اس پر نہ تو بھر وسہ کر و،اور نہ وہ خبر دوسروں کو سنا ؤ ،اور نہ اس کی بنیا و پر کوئی کا رروائی کر و۔

زبان عظیم نعمت ہے

اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیرجوز بان عطافر مائی ہے، بیاتی بڑی اور عظیم نعمت ہے کہ ہم جب چاہیں ،اور جو بات چاہیں ،اپنی زبان سے نکال کراپنے دل کی خواہش دوسرے تک پہنچا سے جیں، اللہ تعالی نے ایسا خود کارنظام بنادیا ہے کہ ادھردل جیں ایک خیال آیا، اور اس کو دوسرول تک پہنچا نے کا ارادہ ہوا، ادھر د ماغ سے لے کر زبان تک تمام سرکاری مشینیں حرکت جی آ گئیں، اور اس لیمجے آ ہے نے وہ بات دوسرول تک پہنچا دی۔ آگر یہ کہا جا تا کہ جب تم کوئی بات دوسرے تک پہنچا تا چا جے ہوتو پہلے ایک سوریح آن کرو، اور پھر نمبر ملاؤ، اور پھر دوسرے تک بات پہنچا تا ہوا جے پہلی فون میں کرنا پڑتا ہے، بتا ہے !اس وقت کتی مصیبت ہوتی کہ آدمی فور آ ایک بات ورسرے سے کہنا چا ہتا ہے، اور وہ دوسر اشخص سامنے موجود ہے، لیکن فور آ وہ بات اس تک نہیں پہنچا سکتے، اور وہ دوسر اشخص سامنے موجود ہے، لیکن فور آ وہ بات اس تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ پہلے سوریح آن کرنا پڑے گا، پھر نہر ملانا پڑے گا، پھر بات پہنچا سکو گے۔ اللہ تعالی نے آ ہے کوان کا موں کی تکیف نہیں دی، بلکہ ادھر دل جی اس کوا داکر دیا، اور دوسروں کوا پنا دیا سناویا۔ خیال سناویا۔

#### زبان کی قدر بے زبان سے پوچھیے

میں نے اپنی زندگی میں دوآ دمی ایسے دیکھے کہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے گئے کا بائسہ جس ہے آ وازنگلتی ہے، وہ خراب ہو گیا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ زبان تو حرکت کرتی تھی، لیکن آ وازنمیں نگلتی تھی، ڈاکٹر وں کے پاس گئے تو انہوں نے ایک آلہ تجویز کیا، اب جب بات کرنی ہوتی تو اس آلہ کووہ گلے پر لگاتا، پھر آ وازنگلتی، لیکن وہ آ وازائی نگلتی جسے کوئی جانور بول رہا ہے، اور بچ وہ آ وازئن کر ہنتے تھے۔ لیکن وہ آ وازائی نگلتی جیٹے وہ آ وازائن کر ہنتے تھے۔ میں اس محف کی بے نے وہ آلہ تلاش کرتا، میں اس محف کی بے نے کو زور سے دہا تا، تب جا کر بمشکل آ وازنگلتی۔ و کھے کر عبرت بھرائی کہ دو کی کر عبرت ہوئی کہ دیم بھی ایک انسان ہے، اس کا بھی بیدل چا ہتا ہے کہ میں اپنے ول کی بات ہوئی کہ دیم بھی ایک دنسان ہے، اس کا بھی بیدل چا ہتا ہے کہ میں اپنے ول کی بات

جلدی ہے دومروں تک پہنچادوں ،لیکن اس کواس پر قدرت نہیں۔اللہ جل شانہ نے اپنے فصل وکرم سے زبان کی یہ نعت ہمیں عطافر مائی ہوئی ہے کہ ادھرول میں خیال آیا ،ادھر دوسرے تک پہنچ دیا ، درمیان میں کوئی وقف نہیں ہے۔

تمام مشینیں حرکت کررہی ہیں

پڑھے تکھے لوگ ہونے ہیں کہ جب آدمی بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے ول میں اس بات کا خیال آتا ہے، بھروہ خیال دماغ میں جاتا ہے، اور پھر دماغ کی طرف سے زمان کے لئے تھم جاری : اتا ہے، پھرز بان بولتی ہے۔ ویکھئے! ایک طرف ول ہے جو سوچ رہا ہے، دوسری طرف وماغ ہے، جو تھم جاری کررہا ہے، اور تیسری طرف زبان ہے، جو حرکت سری ہے، اور پھر گئے کا پورا نظام کام کررہا ہے، جس طرف زبان ہے، جو حرکت سری ہے، اور پھر گئے کا پورا نظام کام کررہا ہے، جس جی تا گئے مفت میں آواز با ہر نگل ۔ بی ہے، بیہ مشینر یال صرف اس لئے حرکت میں جی تا کہ ہم اپنی بات دوسروں تک بہنچ دیں، بیا تلد تعانی کی تنظیم نعمت ہے، جو القد تعالی کے بیا گئے مفت میں جس عطا کرر کھی ہے۔

سوچ کوزبان کواستعال کرو

الله تعالی کا صرف ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہ بیسر کاری مشینیں جو تہمیں ویدی گئی ہیں، بجین سے لے کر بڑھا ہے تک اور مرتے دم تک یہ شینیں کام کر رہی ہیں، بھی اس مشین کو ور کشاپ بھیجنا نہیں پڑتا، بھی ان کی اور ھالنگ نہیں کرانی پڑتی، بھی ان کی اور ھالنگ نہیں کرانی پڑتی، جو شینیں مسلسل تمہار ہے ساتھ ہیں، جاراصرف کبھی ان کی سروس نہیں کرانی پڑتی، جو شینیں مسلسل تمہار ہے ساتھ ہیں، جاراصرف ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہ جب تم اس زبان کو استعال کروتو سوچ سجھ کر کروکہ اس سے کیا نکال رہے ہو، یہ نہ ہو کہ زبان تھینی کی طرح جل رہی ہے، جو منہ ہیں آر ہا ہے وہ ذبان ہے نکال رہے ہو، یہ دیکھے بغیر کہ اس ہے فائدہ پہنچ گا، یا نقصان پہنچ گا،

صحیح بات کہدر ہا ہوں ، یا غلط بات کہدر ہا ہوں ، یہ بات اللہ کوراضی کرنے والی ہے ، یا تاراض کرنے والی ہے۔اس سرکاری مشین سے فائدہ اٹھا کہ ایکن فرراسوچ کر فائدہ اٹھا کا۔

ایک ایک لفظ ریکار ڈ ہور ہاہے

قرآن كريم في قرمادياكه:

مَايْلُهُ عُمْ مِنْ قُوْلِ إِلَّا لَدْيُهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ( قَ٠)

انسان جو کلمہ بھی اور جو لفظ بھی زبان سے ٹکال رہا ہے، اس کو محفوظ کرنے کا والا اللہ تعالیٰ مقرر کردیا ہے، جوریکارڈ کررہا ہے، آئ سے پہلے تو ریکارڈ کرنے کا تصور کرنے میں دشواری جوتی تھی کہ ایک افیظ کس طرح ریکارڈ مورہا ہے، لیکن آخ کل شیپ ریکارڈ راور دوسر ہے جدید آلات نے اس کا تصور آسان کرویا ہے، اس صورت حال ہے کہ جولفظ بھی زبان سے نکالا وہ ریکارڈ ہو آبیا، چاہے وہ اچھی بات موہ یا ہری بات موہ ای طرح ہر مرلفظ اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ مورہا ہے، بات موہ یا ہری بات موہ ای طرح ہر مرلفظ اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ مورہا ہے، اور م نے تک تمام الفاظ ریکارڈ کرنے کا سامہ اللہ تعالیٰ کے عبال موجود ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں گے تو مہاں پروہ ریکارڈ تک سادی جائے گی کہم نے فلاں وقت میں فلاں بات کہی تھی، وہاں پروہ ریکارڈ تک سادی جائے گی کہم نے فلاں وقت میں فلاں بات کہی تھی، یا خلط کی

متی،اورتمہارے پاس اس کا کیا ٹبوت ہے؟ اس وفت کیوں مختاط گفتگو کر و گے؟

آج اگرلوگ ایک جگہ پر جیٹھے ہوں ،اور سے پتہ ہو کہی ،آئی .ڈی کی طرف سے یہاں پرایک ٹیپ ریکارڈ رنگا ہوا ہے ،اور جوشخص بھی جو بات کے گاوہ ریکارڈ ہوجائے گی، بتاؤا کیااس وقت بھی آئی آزادی ہے بولو گے؟ جیسے آج ہو لئے ہو، یا
اس وقت بھی اس طرح بے مہا ہے جو منہ بیں آئے گا، بک جاؤگے؟ نہیں، ایسانہیں
کرو گے، اس لئے کہ تہمیں معلوم ہے کہ یہاں ہی آئی ۔ ڈی نے نیپ ریکارڈ رلگایا
ہوا ہے، اور ایک ایک کلمہ ریکارڈ ہور ہاہے، اور اس کے نتیج میں اگریہ بات حکام
بالا تک پہنچ گئی تو میں پکرا جاؤں گا، اس لئے اس مجلس میں ہر مختص مختاط ہو کر گفتگو
کرےگا۔

#### ذمهوار بننے کی فکر کریں

اللہ تعالیٰ نے تو چودہ سوسال پہلے سے بیداعلان کردکھا ہے کہ تہہاری ایک
ایک بات اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہورہی ہے، لبندا جب بھی بولوتو سوچ سمجھ کر
بولو کہ بات مسجح کہدر ہے ہو، یا غلط کہدر ہے ہو، و پسے افواہیں پھیلا رہے ہو، غیر ذمہ
وارانہ گفتگو کرر ہے ہو، لوگوں پر الزام لگارہے ہو، لوگوں کی غیبتیں کررہے ہو، لوگوں
کی دل آزاریاں کررہے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب باتوں کا جواب و بینا ہوگا۔ یہ
مت سمجھنا کہ بات زبان سے نکی اور ہواہیں اُڑگی، اور ختم ہوگئی، کوئی بات ختم نہیں
ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے۔ اس لئے قرآن کریم جو ہمارے لئے
پیغام ہدایت ہے، وہ ہمیں ذمہ دار بننے کے تلقین کررہا ہے، یہ نہ ہو کہ جو بات سی وہ
پیغام ہدایت ہے، وہ ہمیں ذمہ دار بننے کے تلقین کررہا ہے، یہ نہ ہو کہ جو بات سی وہ

# حجوث کی بدترین سواری

نی کریم صلی التدعیہ وسلم پر قربان جائے کہ آپ نے احادیث میں اس کی جو تشریحات فرمائی ہیں ،اس میں ہمارے لئے مزید تنبیہ کا سامان ہے ، انسان کی نفسیات سے القداور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون باخبر ہوسکتا

ب، ایک حدیث میں نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: للُّسَ مَطِيُّةُ الْكَدِب زَعَمُوا (او كما قال) لیعنی جموٹ کی بدترین سواری ہے ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں ،لوگوں کا خیال ہے ہے۔ بیحضور اقدی صلی القد علیہ وسلم کا حجوثا سا جملہ ہے، لیکن اس نے انسان کی ا یک عظیم کمزوری کی نشاندھی کی ہے، وہ یہ کہ پچھلوگ تو وہ ہوتے ہیں ، جن کوجھوٹ بولنے میں کوئی باک نبیس موتا، غلط بات کہنے میں کوئی باک نبیس موتا، ایسے لوگ تو مجرم ہیں ہی الیکن پچھ لوگ ایسے ہیں جو ریسو بیتے ہیں کہ میں جھوٹا نہ کہلاؤں ،لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں ،اگر کہیں جھوٹا ٹابت ہو گیا تو پشیمانی اور ندامت ہو گی،حضورا قدس صلی املنہ علیہ وسلم فر ماتے میں کہ ایسے لوگوں نے جیوٹ بو لئے کے لئے ایک حیلہ نكالا ہے، وہ حيلہ ميرے كه براہ راست جھوٹ بولنے كے بجائے بوں كہد ويا جائے كەلوگ ايباكىتے ہيں ،لوگول كايد خيال ہے فلال آ دمى اتنے رويے لے كركھا كيا ، بظاہر کہنے والے نے اپنے سرے ذیں داری ٹال دی ،اورلو گوں پر ڈال دی کہلوگ کہتے ہیں الیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں پڑ فرمہ داری ڈال کریہ بات لوگوں کے اندر پھیلا دوں ۔اب دو حال ہے خالی نہیں ، یا تو تم او گوں کوجھوٹا سجھتے ہو، یا سے سجھتے ہو،اگرلوگوں کوجھوٹا بجھتے ہوتو پھرلو ٹول کی بات کوآ کے نقل کرنے تکلیف کیوں گوارا لررہے ہو؟ اگر چے سیجھتے ہوتو بتاؤ! تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے پانہیں؟ اگر: تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، اور تم اس کو پوری طرح بچے نہیں سجھتے ، تو پھر جس

طرح براہ راست اس بات کوآ کے نقل کرتا جرم اور گن و ہے ، اور جھوٹ کے زمرے میں داخل ہے ، ای طرح اگر لوگول کے سر پرر کھ کر اس بات کو بیان کر و گے تو وہ بھی ور حقیقت جرم اور گناہ ہوگا۔ ای لئے حضور اقد س صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ مجھوٹ کی بڑی خراب سواری ہے جملہ ہے کہ' لوگ ہے کہتے ہیں''

#### الرائيال كيول جنم لےرہي ہيں؟

سے سب با تیں ذبن میں رکھ کراپنے گردو چیش پرنظر دوڑا کر دیکھتے کہ آج
ہمارے معاشرے میں کیا بور ہاہے؟ کس طرح افواجیں پھیلائی جارہی ہیں؟ کس
طرح بے بنیاد ہاتوں پر بحروسہ کر کے اسے آگے چلا کیا جارہا ہے؟ اور کس طرح بے بنیاد ہاتوں کی بناء پر بدگانیاں ول میں بیدا کی جارہی ہیں؟ آگے ای سورة میں سے بیان بھی آنے والا ہے کہ سے بدگمانی بھی حرام ہے، اور بے بنیاد خبروں کی بنیاد پر بدگمانی ول میں بیدا کر کے اس کے خلاف کا روائی کی جارہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ان احکام کی خلاف ورزی قدم قدم پر نظر آئے گی، اور بھی چیزیں میں جنہوں نے معاشرے کو فساد اور بگاڑ میں مبتلا کیا بوا ہے، عداوتوں کی آگ بی جنہوں نے معاشرے کو فساد اور بگاڑ میں مبتلا کیا بوا ہے، عداوتوں کی آگ بین جنہوں نے معاشرے کو فساد اور کینہ پیدا ہور ہاہے، اختلا فات اور بھیڑے ہو کہ کہ کے نبی کریم سلی التہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات رہیل کرنا چھوڑ ویا ہے۔

سارے جھڑ نے ختم ہوجا ئیں

اگرائی ہم قرآن یکم کی اس ہدایت کو بلے باندھ لیس ،اورسرکار دوعالم صلی
اللہ علیہ دسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو بلے باندھ لیس تو نہ جانے کتنے جھڑے، کتنے
قصے اور کتنے اختلاف ست اپنی موت مرج کیں ، سارے جھڑے اس لئے پیدا ہور ہے
میں کہ ہم ان بے بنیاد بہ آس پر بھرہ سہ کے بیٹے ہیں۔القد تی لی اپنے نفشل وکرم سے
اپنی رحمت سے ہمیں ان بدایات کو سجھنے کی بھی تو نیق عطافر مائے ،اور ان پر عمل
کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،آمین۔

وأحر دعوانا ان الحمد لله رت الغلمين



مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرّم گشن اقبال کراچی وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٦

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# الله كاحكم بے چون و چراتسليم كرلو

الْحَمْدُ للهِ مَحْمَدُهُ و نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُومِنُ بِهِ وِمَوَكُلُ عَلَيهِ ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ الْفُسِناوَمِنُ سَيَّنَاتِ اَعْمَالُنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُسْخِسلٌ لَهُ وَمَن يُصُلِمُهُ فَلَاهَادِى لَهُ وَاشْهَدُانُ لَا اللهُ وَحَدَهُ مُسْخِسلٌ لَهُ وَمَن يُصُلِمُهُ فَلَاهَادِى لَهُ وَاشْهَدُانُ لَا الله وَحَدَهُ وَمِن لَكُ وَمَن يُعَلَى وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَالرَكَ وسلّم تَسْلِيماً صَلّى الله تَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَالرَكَ وسلّم تَسْلِيماً عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَالرَكَ وسلّم تَسْلِيماً عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ مَن الشّيطن الرَّحِيم ٥ سَمِ الله الرَّحَمٰن الرَّحِيم ٥ مَسْمِ الله الرَّحَمٰن الرَّحِيم ٥ مَسْمِ الله الرَّحَمٰن الرَّحِيم ٥ وَاعْمُ وَا اللهِ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَالْحَمْ الرَّسُلُونَ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَالْحَمْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالْعَمْ وَالْمُ اللهِ وَالْعُمْ وَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَالْعَمْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورۃ المجرات کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے، گذشتہ دو تین جمعوں میں آیت ٹمبر چھ کی تغمیر آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی فاست شخص کوئی خبر لے کر آئے تو تہمارا فرض ہے که پہلے اس کی تحقیق کرلو ، کہیں ایبانہ ہو کہتم اس غلط خبر کی بنیا دیر کئی تحف کو نقصان پہنچا دو ، اور بعد میں تنہیں پشمانی اور ندامت ہو۔اس کا بقدر ضرورت بیان الحمد لله پچھلے دو تین جمعوں میں ہو چکا۔

#### تمہاری رائے کاحضور علیہ کی رائے سے مختلف ہونا

الکلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم بات کی طرف صحابہ کرام کومتوجہ فرمایا ب،اورصحابر کرام کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کومتوجہ فرمایا ہے۔ چنانجداللہ تعالیٰ نے محابہ کرائے ہے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ یہ بات یا درکھو! کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ( صلی اللہ علیہ وسلم ) موجود اور تشریف قرما ہیں ،اگر وہ ہارے رسول (صلی اللہ ملیہ وسلم) بہت ہی باتوں میں تمباری اطاعت کرنے لگیس ، یعنی جبیباتم کهو، و بیا جی وه کرکیس تو تم سخت مصیبت میں مبتلا اور پر بیثان ہوجاؤ گے۔اس کے ذرابعہ یہ خلا نامقصود ہے کہ بعض اوقات ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں جن میں تمہاری ذاتی رائے رسول الله سلی الله علیه وسلم کی رائے ہے مختلف ہوگی ، مثلاً آپ صلی الله عدیه وسلم کسی بات کا حکم دے رہے ہوں ، اور تمہاری سمجھ میں وہ بات ندآ رہی ہو، یا ایسا: وسکتاہے کے تمہارے ول میں ایک تقاضا پیدا ہوا کہ یہ معاملہ یوں ہونا جا ہے،اورتم نے اپنی وہ رائے رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کردی ،اورحضورسلی انتد هدیدوسلم نے تمہاری وہ رائے نہیں مانی ،اورفر مایا کہ میں تمہاری رائے بیمل نین کرتا ،تو ایسی صورت میں بیدنیال دل میں بیدا ہوسکتا ہے کہ حضور اقدس صلى الله عب وسلم جو كجوفر مار ب بي، يا آب جس بات كالحكم دے رہے ہیں، وہ ہماری تمجھ میں نبیس آ رہاہے۔

# خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے

جبیہا کہ وہ واقعہ جو میں نے گذشتہ آیت کی تغییر میں عرض کیا تھا کہ جب حضور اقدس صلی الله عدید وسلم نے حضرت ولید بن عقیدرضی الله تعالی عنه کوز کو ة وصول کرنے کے لئے قبیلہ بنوالمصطلق کی طرف بھیجا،اور وہ صحابی نلطفنی میں میں جھ کر واپس آ گئے کہ جن لوگوں ہے ز کو ۃ وصول کرنے جار ہا ہوں ، و ہ میرے دخمن میں ،اور وہ مجھے قبل کرنے کے لئے آبادی ہے باہر نکلے ہیں۔اورانہوں نے واپس آ کرحضورصلی الله علیه وسلم کویه بات بتا دی تو اس وقت صحابه کرام کو بهت جوش آیا که حضورصلی الثدعلیہ وسلم کا ایک نما ئندہ جس کوز کو ۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا گیا ،اور ان لوگوں نے خود بلایا کہ ہمارے باس زکو ۃ وصول کرنے کے لئے ایک آ دی بھیج دیں، پھروہ لوگ الیمی غداری کریں کہ اس قاصد کوتل کرنے کے لئے آبادی ہے با ہر آ جا تمیں ،اس وفت صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا ،اور بہت صدمہ پہنجا،اور جوش ُخروش کے عالم میں انہوں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے فر مایا کہ اب بیلوگ اس لائق نہیں کہان کے ساتھ نرمی برتی جائے ،آپ فورا ان پر چڑ ھائی کا تھم دیں ،اور ان برحمله کر کے ان ہے جنگ کریں۔حضورصلی القد عدیہ وسلم نے فر ما یا کہ پہلے جمیں اس خبر کی تحقیق کرنی جا ہے،اس کے بعد کوئی اقد ام کرنا جا ہے، چنا نجہ آپ نے مضرت خالد بن وليدرضي القد تعالى عنه كومعا ملے كى تحقیق كے لئے بھيجا۔ تحقیق کے نتیجے میں بات واضح ہوگئی

صحابہ کرام رضی القد تعالیٰ عنبم الجمعین میں ہے بعض کے دل میں بید خیال آرہا تھا کہ میدتو بالکل واضح بات ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے، اور حضور صلی القد علیہ وسلم کے نمائندے کی تو بین کی ہے، لہذا اس یارے میں زیادہ تحقیق اور غور وفکر کی ضرورت نبیس تھی، براہ راست ان پر تملہ کردینا جا ہے تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی محابہ کرام کی بات نبیس مانی ، اور حضرت خالد بن ولیدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے حقیق کے لئے بھیجا، جس بریہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہاری بات مان لیتے ، اور فوراً حملہ کردیتے تو ہے گناہ لوگ قبل ہوجاتے ، کیونکہ حقیقت میں وہ اوگ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفل کرنے ہوجاتے ، کیونکہ حقیقت میں وہ اوگ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفل کرنے باہر کی ادادے سے شہر نے باہر نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ تو ان کے استقبال کے لئے باہر کی ادادے سے نکلے جس۔

رسول براہ راست اللّٰہ کی ہدایت پر چلتے ہیں

اگر حضورا قدس صلی ایندعلیه وسلم تمهاری هر بات کو ما نا کریں تو اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ مہمیں ہی نقصان پہنچے گا ،اورتم خود ہی مشکل میں پڑ جا ؤ گے ،اورمصیبتوں میں گرفآر ہوجا ؤ کے۔اس کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک رسول بھیجا ہے ، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہر وقت اللہ تعالی ہے رابطہ قائم ہے، جن پر صبح وشام وی نازل ہور بی ہے، جنہیں وہ باتیں بتائی جار ہی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں ،وہ احکام دیے جارہے ہیں جو بسا اوقات تمہاری مجھ میں نہیں آتے ،اگر وہ تمہارے پیچیے طنے لگیں ،اور جیساتم کہو، ویابی وہ كرنے لگيس تو پھررسول بيجنے كا منتا ہي فوت ہو گيا ، پھررسول بيجنے كى ضرورت ہي كيا ہے؟ رسول تو بھیجا ہی اس لئے جار ہاہے تا کہ وہ ان باتوں کے بارے میں تنہیں بتا ئمیں جو بسااوقات تمہاری مجھے میں نہیں آسکتیں۔اس لئے یہ نہ مجھتا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كاكو ئي تحكم ، يا آپ كاكو ئي اقد ام ، يا آپ كاكو ئي عمل تهماري مجھ ميں نہیں آ رہاہے تو تم اس پراعتر اض کرنے بیٹھ جاؤ ، یا تمہارے دل میں اس پرشبہات

پیدا ہونے لگیں۔ارے رسول تو اس لئے بھیجا گیا ہے کہ وہ ان باتوں کو بتائے جوتم خودا پی سمجھ سے اورا نی عقل ہے سمجھ نہیں کتے۔

عقل ایک مدتک صحح فیصلہ کرتی ہے

د میسے! اللہ تعالیٰ نے انسان کوعقل دی ہے، اور بیعقل التد تعالیٰ کی بری نعت ہے ،اگرانسان اس ک<sup>ھیجے</sup> استعال کرے تواس ہے و نیا وآخرت کے بہت ہے فوا کدانسان کو حاصل ہوتے ہیں ۔لیکن میامت عجمنا کہ بیعقل جوتمہیں دی گئ ہے ، بیہ ساری کا ئنات کی تمام حکمتوں کا احاط کرسکتی ہے، پیعقل بڑی کام کی چیز ہے،لیکن اس کی بھی پھے حدود ہیں ، بیال محدود نہیں ،ایک حد تک بیا امرکزتی ہے ،اس حد ہے آ کے بیکام کرنا بند کرویتی ہے۔ جیسے آنکھ ہے، یہ بڑے اعلی ورمے کی نت ہے، لیکن ایک حد تک دیکھے گی ، جہاں تک نظراً نے گا ،اس ہے آ گے نہیں دیکھے گی۔ای طرح مقل کی بھی ایک حدہے، اس حد تک وہ کام کرتی ہے، اس حدہے آ کے وہ کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور پیٹیبر کو ان باتوں کی تعلیم کے لئے بھیجا ہے، جہاں انسان کی عقل کا منہیں کر عتی ، جہاں انسان کی عقل دھو کہ کھا سکتی ہے، تھوکر کھاسکتی ہے،اس موقع پر ابتد کا رسول ہی بتاتا ہے کہ وہ بات صحیح نہیں جوتم سمجھ ر ہے ہو مصحیح بات وہ جوالتہ تعالٰ نے مجھے وحی کے ذریعہ بتا لَی۔

رسول كاحكم ما نو، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے

جب یہ بات ہے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بتائے ، یا کسی بات کا تھم دے ، اور تنہاری سمجھ میں نہیں آ رہاہے کہ میتھم کیوں دیا؟ اس تھم کی حکمت اور مصلحت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو السی صورت میں اگرتم اپنی عقل کے پیچھے چلو گے تو اس کا مطلب میہ ہے کہتم نے رسول کورسول ماننے ہے انکار کر دیا، رسول تو بھیجا ہی اس لئے گیا تھا کہ جہاں تمہاری عقل کا منبیں کرر ہی تھی ، دہاں پر رسول وتی کی رہنمائی ہے تہمیں بہرہ درکرے۔اس ہے ہمیں بد ہدایت ملی کہ جب ہی کر بم صلی اللہ عليه وسلم جميں کسى بات كائتم ديدي، حاہے قرآن كريم كے ذريع علم دي، يا حديث کے ذریعہ تھم دیں کہ فلال کام نرو، یا فلال کام نہ کرو، تو اب جا ہے وہ تھم تمہاری سمجھ هِن آرباہو، یانہ آرباہو،اس حکم کی علت ،اوراس کی حکمت،اور فائدہ تنہاری سمجھ ہیں شآر ہاہو، پھر بھی تمہارے فرمدازم ہے کہ اس بیٹل کروقر آن کریم کا ارشاوے: مَاكَانَ لِمُؤْمَلِ وَلا مُؤْمِنةِ ادَا قَصِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمُوا لَ يَكُونَ لَهُمُ الْحَيْرَةُ مِا أَمْ هُمُ (23.41-23) بعنی القداورا مند کا رسول جب کسی بات کا فیصله کرد<sub>. ک</sub>ی تو کیمرکسی مؤمن مرد با

عورت کواس کے مائنے یا نہ ماننے کا اختیار نہیں رہتا۔ اگر مؤسن ہے تو پھر اس تنم کو

ما نتا ہی ہوگا ، اور پیشلیم کرنا ہوگا کہ میری عقل ناقص ہے ، اور القداور اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم کی حکمت کامل ہے ، لبذا مجھے اس کے آ گے سر جھ کا نا ہے۔

'' حکمت'' اور'' فائدے'' کاسوال

آج ہمارے دور میں بیاذ ہنیت بہت کثرت سے پھیلتی جار ہی ہے کہ جب لوگوں کوشر بعت کا کو نُ علم بنایا جائے کہ فلاں چیزحرام ہے،قر آن کریم نے اس کومنع کیا ہے، یا اللہ کے رسول سلی القدعلیہ وسلم نے اس کومنع کیا ہے تو لوگ فور آپیہوال کرتے ہیں کہ کیوں منع کیا ہے؟ اس منع کرنے میں کیا حکمت اور کیا فائدہ ہے؟ گویا کہوہ زبان حال ہے یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری مجھ میں اس کا فلسفہ نہیں آ ہے گا ، اوراس کی حکمت اور فائد و ہماری عقل میں نہیں آئے گا ، اس وقت تک ہم اس حکم پرعمل نہیں کریں گے۔العیا ذبالتہ العظیم۔ بیدذ ہنیت عام ہو چکی ہے، خاص طور یہ و**،**  لوگ جوذ را پڑھ لکھ گئے ،تھوڑی بہت تعلیم حاصل کرنی تو اب شریعت کے ہر حکم کے ہارے میسوال کرتے ہیں یہ کیوں ہے؟ اس میں کیا تحکمت ہے؟ اور جب حکمت معلوم نیس ہوتی اس وقت تک مانے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔

ایما" نوکر" ملازمت سے نکال دینے کے قابل ہے

حالا نکدا گرد یکھا جائے تو ابتداور رسول انٹدسلی انٹدعلیہ وسلم کے تکم کے آ گے کیوں'' کا سوال کرنا انتہاء در ہے کی بےعقلی کی بات ہے، اس لئے کہ ہم تو اللہ ہ بندے میں ،اور' بندہ' بہت اونیٰ ورجہ کی چیز ہوتی ہے۔ ویکھنے! ایک ہوتا ہے غلام "اور ایک ہوتا ہے" نوکر"۔ان میں تر تیب اس طرح ہے کہ سب ہے اعلیٰ 'ٹوکر'' دومرے درجہ میں'' غلام'' اور تیسرے درجہ میں'' بندہ''۔اگر کسی نے کسی کوٹو کر رکھا ہے تو وہ خاص کاموں کے لئے اور خاص اوقات کے لئے ہوتا ہے، وہ ٹوکر چوہیں گھنٹے کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف آٹھ گھنٹے کام کرے گا، اور متعین کام لرے گا، اب اگر آپ نے نوکر ہے کہا کہ آج بازار ہے دس کلو گوشت لے آؤ، اب وہ نو کرآ پ سے میں وال کرے کہ دس کلو گوشت کیوں لا وَں؟ آپ کے گھر میں دوافراد ہیں ،ایک کلوگوشت بھی بہت ہوتا ہے، پہلے سے بتا تھیں کہ بیدوں کلوگوشت کیوں منگوار ہے ہیں؟ پھر میں لاؤں گا۔ بتا ہے! کیا وہ نوکر اس لائق ہے کہ اس کو گھر میں رکھا جائے؟ یا اس لائق ہے کہ کان ہے پکڑ کر اس کو باہر نکال ویا جائے؟ رے بھائی تیرا یہ کا منہیں کہ تو ہم ہے یو چھے کہ کیوں یہ چیزمنگوار ہے ہو؟ تیرے کو اس لئے رکھا ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو باہر سے سودا منگوایا کریں گے، تم اگر کیوں کا سوال کرتے ہوتم نو کرر ہے کے لائق نہیں ۔ حالا نکہ وہ تمہارا نو کرے ،تمہارا غلام نہیں ہے ہتمہارا بندہ نہیں ہے، آ یہ بھی مخلوق ہیں ، و ہجھی مخلوق ہے، آ یہ بھی انسان میں ، وہ بھی انسان ہے ، آپ کے اندر بھی اتن عقل ہے ، جتنی عقل اس کے اندر ہے ، اس کے باوجود آپ اس کے 'کیول' کا سوال گوارائیس کرتے۔

ہم اللہ کے "بندے" ہیں

جبد آپ تو اللہ ک' بندے میں ، نوکر نہیں ہیں ، ندام نہیں ہیں ، اللہ نے جبد آپ تو اللہ ک' بندے ہیں ، نوکر نہیں ہیں ، ندام نہیں ہیں ، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے ، اللہ آپ کا خالق ہے ، آپ اس کی مخلوق ہیں ، اور آپ کی عقل اور اس کی حکمت ہیں کوئی منا سبت ، ی نہیں ، آپ کی عقل محدود ہے ، اس کی حکمت اور بجھ لامحدود ہے ، جب وہ خالق و ما لک ہے کہتا ہے کہ فلا س کام کرو، آپ کہتے ہیں کہ میں سیکام کیوں کروں؟ جب آپ اپنے نوکر سے میہ برداشت نہیں کرتے کہ وہ آپ سے "کیوں" کا سوال کرتے کہ وہ آپ سے "کیوں" کا سوال کرتے کہ وہ ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی ؟ تم اپ خالق سے ، اپ ما لک سے ، اپ آقا ہے ، اپنے بیدا کرنے والے سے میہ کچھ رہے ہو کہ وہ میتھم کیوں دے دے ہیں ؟ یہ انتہاء در ہے کی بیشری کی بات ہے کہ اللہ اور اس رسول کے تم بر" کیوں "کا سوال کیا جائے۔ اور اس رسول کے تم بر" کیوں "کا سوال کیا جائے۔

" كيول" كاسوال بعظلى كى دليل ہے

یاور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تھم بھی تھمت ہے خالی نہیں ہوتا، کین ضروری نہیں کہ وہ حکمت ہے خالی نہیں ہوتا، کین ضروری نہیں کہ وہ حکمت تہماری بجھ میں بھی آ جائے ۔ لہذا اللہ اور اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے آئے سر جھ کائے بغیر انسان مؤمن نہیں ہوسکتا، اگر وہ '' کیوں'' کا سوال کرتا ہے تو وہ در حقیقت بے عقلی کا سوال ہے، اگر ہر بات تمہاری عقل میں آ جایا کرتی ، اور اپنے ہر ایجے برے کوتم بہچان سکتے تو اللہ تعالیٰ کو نہ بغیمر بھیجنے کی ضرورت تھی ، اور نہ دیا ہیں وی کا سلسلہ کھی ، نہ آسان ہے کوئی کتاب نازل کرنے کی ضرورت تھی ، اور نہ دیا ہیں وی کا سلسلہ

آئ کل کے لیڈروں کا معاملہ النا ہوگیا ہے، 'لیڈر' اور' قائد' اس کو کہا جاتا ہے جوقوم کولیکر چلیں ،اوران کی رہنمائی کریں۔اگر ساری قوم ایک خلط رائے پر جار ہی ہے ، اوروہ لیڈر جانتا ہے کہ وہ خلط رائے پر جار ہی ہے تو وہ ان کو بتائے گا کہ بدراستہ جھے بنیں ہے ، سجیح راستہ یہ ہے۔ لیکن آئ کا قائد اور رہنما عوام کے پیچھے چلتا ہے ، جس سے عوام خوش ہو جائے ، جس سے اس کوعوام کے ووٹ بل جا کیں ، لبذا بعض اوقات وہ جانتا ہے کہ یہ بات سیح نہیں ہے ، مصلحت کے مطابق نہیں ہے ، لیکن چونکہ اس کوعوام کی جانتا ہے کہ یہ بات سیح نہیں ہے ، مصلحت کے مطابق نہیں ہے ، لیکن چونکہ اس کوعوام کی وصلح حد بیسیہ میں و ب کر صلح کیوں کی گئی ؟

خلا میں ہے۔ ملح حدید ہے دانعے کود کیمئے! صحابہ کرام جوش وخروش کی حالت میں ہیں کہ

جم حق پر ہیں، اور کفارے مقابلہ کر کے ان کوشکست دے علتے ہیں تو پھر دب کرصلح

کوں کی جارہ ہے، کین اللہ کارسول ڈٹا ہوا ہے کہ اس وقت اللہ کا تھم میں ہے کہ سلے
کرلو، چاہے بظاہر دب کرصلے ہوتی نظر آرہی ہو، تب بھی کبی کرٹا ہے۔ آگر حضور صلی
اللہ علیہ وسلم چاہتے تو لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر فرمادیتے کہ چلو، جنگ کرو۔ لیکن
اس وقت اللہ تعالی کی تھکت کا نقاضا یہ تھا کہ صلح ہوجائے۔ تمام صحابہ کی با توں کو آپ
نے رو کرویا۔ حضرت فاروق اعظم جیسے انسان تڑ ہے پھر رہے ہیں کہ یااللہ! یہ کیا
ہوگیا؟ ہم اتنی دب کر دشمن سے کے کررہے ہیں، حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جو گیا؟ ہم اتنی دب کر دشمن سے انہر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ یہ کیا
حالے ہیں، اور حضرت صد ایق ا کبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ یہ کیا
معاملہ ہور ہاہے؟ لیکن اللہ کا رسول اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی وتی کے
در لیجاس کو بھی کھی ملاہے۔

خار م

بہرحال! بیآ بت کر بمہ بیستن دے دہی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کا کوئی تھم آ جائے ، یا آپ کا کوئی فیصلہ آ جائے تو تحض سجھ میں نہ آ نے کی وجہ
سے اس کے خلاف شکوک وشہبات کو دل میں جگہ نہ دو ، بیجے راستہ وہ ی ہے جو انہوں نے
بتایا ،اگر وہ تمہاری ہر بات مانے لگیں گے تو تم خود پریشانی میں جتال ہوجا و گے ، تم خود دکھ
بتایا ،اگر وہ تمہاری ہر بات مانے لئیس گے تو تم خود پریشانی میں جتال ہوجا و گے ، تم خود دکھ
اٹھا و گے ، انجام کا رتم ہا ہے ۔ لئے نقصان کا سب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہمارے دلول
میں ذہمین فر مادے کے اللہ اور اس کے رسول کا تھم ہی در حقیقت بلنہ و بالا ہے ، چا ہو وہ
ہماری سجھ میں آ رہا ہو ، نے آ رہا ہو ، اگر ہمیں یہ بات حاصل ہوجائے تو بے تمارات کا لات اور
شہبات اور وسوے دولول میں پیدا ہوتے رہتے ہیں ، وہ سب ختم ہوجا کمیں ۔ اللہ تبارک
وتعالی اپنی رحمت ہے ہم سب کو اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آ میں ۔
وتعالی اپنی رحمت ہے ہم سب کو اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آ میں ۔
وتعالی اپنی رحمت ہے ہم سب کو اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آ میں ۔



مقام خطاب ، جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۹

### بسم الله الرحمن الرحيم

# حق کی بنیاد پردوسرے کا ساتھ دو

المحمد لله بخماء والسنعينة وتستغيرة وتومن به وتتوكل عليه، و نعود بالله من شروراته ساومن سيئات اعمالها من يهده الله فلا من شروراته سالمة فلاهادي له واشهدان لاله الالله وحدة من شريك له واشهدان لاله الالله وحدة لا من يك له واشهدان لاله الالله وحدة واشولة المسلى الله واشهد الاستريك له واشهد عنه وعلى اله واضحابه والماث وسلم تشليما كثيرك الما يعد المعدد الله واضحابه والمرك وسلم تشليما كثيرك الما يعده المعدد الله المرافق من المناهم المؤمين التتكوا فاصبحوا شهما عال بعث الرحم المناهمة على الأحرى فقاتلوا التي تبغى حتى تعي الى المرافق المواقع الله على المؤمون إخوة فاصله والمسلوا دال الله يجث المناهمة الله الله المؤمون إخوة فاصله والمسلوا دال الله يجث المناهمة والله الله المناهمة والله الله الله الله الله المناهمة والله الله الله الله الله المناهمة والله الله الله المؤمون المناهمة الله الله الله المناهمة والمناهمة المناهمة والمناهمة وا

#### تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! ابھی میں نے آپ حفرات کے سامنے سورة حجرات کی دوآ بیتیں تلاوت کیس، سورة حجرات کی تغییر کا سلسلہ پچھلے چند ماہ ہے چل رہا ہے، درمیان میں وقتی مسائل کی وجہ ہے بید سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، دوآ بیتیں میں نے تلاوت کیس، پہلے ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی تھوڑی ہی تشریح عرض کروں گا، اللہ تعالی اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین ہوا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ اگر مسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان لڑائی ہوجائے، تو دوسر ہے مسلمانوں کو بیتی ہے کہ وہ ان کے درمیان سلم کرا کیں ہیتی ایک صورت میں دوسر ہے مسلمانوں دوگر وہ باہم نگرا گئے ہوں، اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہوگئی ہوتو جب مسلمانوں دوگر وہ باہم نگرا گئے ہوں، اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہوگئی ہوتو پہلا کام جود وسر ہے سلما وال کے ذمہ ضروری ہوتا ہے، وہ سے کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان نے بچا ؤ کرا کر شائم کرا نے ، اور حتی الا مکان ان کولڑائی ہے بچانے کی کوشش کر ہیں جائے ہوں جود وسر کے مسلمانوں کو بیتا ہے وہ سے کہ اس میں جائے ہوں جود وسے کہ اس میں دونوں کر دیموں کر ہوتا ہے، مقصود حاصل ہے۔

ورندمظلوم كاسماتحدوو آسكاندتول نفر ماياكد مبار بَعتُ احْدهُ ماعَلَى الْأَخرى فَفَاتِهُوا

النب تَبُعی حَتْی تھی ، اسی المر الله یا بعث است است معلی ، اوری معادور النبی تَبُعی حَتْی تھی ، اسی المر الله یا بین اگر کہنے سننے ہے لڑائی بند ندہو ، اور الله کوئی صورت ، نظر ند آر ہی ہو ق پھراس وقت بید کھوکدان میں ہے کون مظلوم ہے؟ اور کون فیالم ہے؟ کون فیاد تی کررہا ہے؟ اورکون فیادتی کا شکار ہورہا ہے؟ اگریہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ان میں ہے ایک گروہ فریادتی کررہا ہے، اورظلم کا ارتکاب کررہا ہے تو ایسی صورت میں تہارا فرض ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، اور ظالم کے خلاف تم بھی قال کرو، اور اس سے لڑائی کرو۔ یعنی جب سلح کی کوشش کارگرنہ ہوتو ہر مسلمان کا کام

یہ ہے کہ وہ ظالم کا ہاتھ بکڑے،اور مظلوم کا ساتھ دے،اور اس وقت تک ظالم سے لڑتے رہوجب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کرندآ جائے۔ نسل ما زیان کی بنیا دیر سما تھ مت د و

یبال بردو با تیں اور دیث کی روثنی میں مجھ میں آتی ہیں ،ایک مید کرقر آن کریم فے سارا دارومداراس بررکھا ہے کہ بیدد مجھو کہ کون برحق ہے، اور کون ناحق ہے، اور کون ظالم ہے،کون مظلوم ہے،اس بنیاد پرکسی کا ساتھ مت دو کہ بیمیرا ہم وطن ہے، یا میرا ہم زبان ہے، یامیری جماعت تے تعلق رکھتا ہے،اس بنیاد پرساتھ مت دو، بلکہ ساتھ ویتا ہو، یالڑائی کرنی ہو، یہ ونول اس بنیاد پر ہونے چاھیئیں کہکون ظالم ہے، اور کون مظلوم ہے، زمانہ جاہلیت ہے ذبہوں میں جوتصور چلا آتا ہے، اور انسوس بیہ کہوہ آج بھی مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، وہ یہ جو تحف میرے قبینے کا ہے، وہ میرا ے، جومیری زبان بولتا ہے، وہ میرا ہے، مجھے ہر قیت براس کا ساتھ دیتا ہے، یہ دیکھیے بغیر که ظالم ہے، یا مظلوم ہے، وہ حق پر ہے، یا ناحق ہے، پیرتصور جا ہلیت کا تصور ہے، جس كے بارے ميں تى رئم يم صلى الله عديه وسلم فے قرمايا تھا كه ميں نے آج اس تصور كو ا ہے یا وَل کے پنچے روند دیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بھی جماری صفوں میصورت حال موجود ہے کہ لوگوں نے اپنی زبان کے انتہار ہے ، اپنی نسل کے امتیار ہے ، اور ا ہے وطن کے استبارے کروہ بنائے ہوئے ہیں ،اور رہے بچھتے ہیں کو ہمیں ہر قیت پر اس کا ساتھ دینا ہے۔

ایسےمعامدے کی اجازت نہیں

ایک حدیث میں جناب رسول القصلی الدعلیہ وسلم نے فر مایا تھا کہ " لَا جلف فِیَ الْإِسْلَام" یعنی زمانہ جا لمیت میں مختلف قبائل کے درمیان جومعا ہدے ہوتے تھے کہ ہم ہر قیمت پرتمہارا ساتھ دیں گے ، اسلام میں ایسے معاہدوں کی کوئی عنجائش نہیں ، ایک مؤمن کا کام بد ہے کہ وہ حق اور ناخق کو دیکھے ، اور طالم اور مظلوم کو پہچانے ، اگرتم دیکھو کہ مسلمان ظلم کرر ہاہے تو تمہارا فرض ہے کہ اس ظلم سے اس کا ہاتھ رو سنے کی کوشش کرو۔

ظالم کوظلم سے روکو

ایک طرف تو یا صول بیان فر با یا کہ ظالم کا ساتھ مت دو، بلکہ مظلوم کا ساتھ دو،

پا ہے دہ ظالم تمہارے قبیعے کا ہو، تمہارے دطن کا ہو، تمہاری زبان ہو لنے والا ہو۔ لیکن پیاصول بیان کرنے کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجیب جملہ ارشاد فر مایا کہ: اُنصر اُ حَالا صالم و مطلو منا : کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر ظالم ہوتب بھی مدد کرو، اگر مظلوم ہوتب بھی مدد کرو یا تو سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کی مدد کریں ، لیکن ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے ؛ حضوراقد سلم اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ظالم کی مدد ہیں کہ اس کوظلم سے ردکو، چونکہ وہ ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کی طرف جارہا ہے، اپنی کہ اس کوظلم سے ردکو، اور اس کو یہ بناؤ کرتم جس راستے کی طرف جارہا ہے، اپنی مدد ہیں ہے داس کو نہ ہو اس کی مدد ہیں ہے داس کو اس کی مدد ہیں ہو اس کی مدد ہیں ہے دانسان کو جہنم میں راستے کی طرف جارہ ہو، بینظم کا راستہ ہے، اور ود رخ کا راستہ ہے، اس سے بچو، اصل مدد بھی ہے کہ انسان کو جہنم میں راستہ ہے، اور دور زخ کا راستہ ہے، اس سے بچو، اصل مدد بھی ہے کہ انسان کو جہنم میں مات سے بود کا جائے ، اللہ کے عذا ہو اور خضب سے دوکا جائے ، اللہ کے عذا ہو اور خضب سے دوکا جائے ، اللہ کے عذا ہو اور خضب سے دوکا جائے ، اللہ کے عذا ہو اور خضب سے دوکا جائے ، اللہ کے عذا ہو اور خضب سے دوکا جائے ، اللہ کے عذا ہو اور خضب سے دوکا جائے ، اللہ کے عذا ہو اور خضب سے دوکا جائے ، اللہ کے عذا ہو اور خضب سے دوکا جائے ، اللہ کے عذا ہو اور خضب سے دوکا جائے ، اللہ کے عذا ہو اور خصب سے دوکا جائے ، اللہ کے عذا ہو اور خصب سے دوکا جائے ، اللہ کے عذا ہو اور خطب سے ، اس سے بھو ، اس سے دوکا جائے ۔ اس سے بھو ، اس سے دیکی ہے کہ انسان کو جہنم میں میں میں کو بھو سے بھو کی میں کو بھو سے بھو کی طرف جائے ، اند کے عذا ہو اور خطب سے دوکا جائے ، اند کے عذا ہو اور کو سے میں کو بھو سے بھو کی میں کو بھو کے کہ انسان کو جہنم میں کو بھو کے کہ انسان کو جہنم میں کو بھو کی کو بھو کی کو بھو کی کو بھو کی کو بھو کے کو بھو کی کو بھو کی کو بھو کو بھو کر کو بھو کی کو بھو کر کو بھو کر کو بھو کر کو بھو کی کو بھو کو بھو کر کو بھو کر کو بھو کر کو بھو

دونوں کے درمیان سلح کرا دو

اس آیت کریمہ نے جواصول بیان فر مایا ، وہ سہ ہے کہ انسان سہ دیکھے کہ کون ظالم ہے ، اور کون مظلوم ہے ، اور اگر ظالم اپنظلم سے باز نہیں آتا تو تمہارا فرض ہے

کہ اس ہےلڑو، یباں تک کہ وہ اللہ تعالٰی کے تھم کی طرف لوٹ آئے۔ آ گے فرمایا کہ اگروہ اللہ تعالیٰ کے تھم کی طرف لوث آئے ، یعنی تمہاری بات مان کرظلم جیموڑ دی تو اس صورت میں ان دونوں فریقوں کے درمیان صلح کراؤ۔ جب ظالم نے ہتھیارتو ڈال دیے اورظلم سے تو باز آ گیا ایکن دونوں فریقوں کے دلوں میں ابھی تک کدورت باقی ہے،اس کدورت کودور کرنے کے لئے انصاف کے ماتھوان کے درمیان مصالحت کرا دو۔اس لئے کہ جب دوفریقوں میں لڑائی ہوتی ہے،اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسر پر پارہوجاتے ہیں تو اگر چہ مجموعی طور پر ایک گروہ برحق ہوتا ہے،اور دوسرا ناحق ہوتا ہے، کیکن لڑائی کے وقت وونوں کی طرف ہے کچھے نہ کچھے زیاد تیاں ہو جاتی ہیں،اس لئے کمثل مشہور ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نبیں بحق ، جو تحض مظلوم ہے اس کی طرف ہے بھی کوئی نہ کوئی تعطی ضرور ہوئی ہوگی ،جس کی وجہ ہے اڑ ائی تک نوبت پینچ گئی،لبذا جب ظالم ایخللم ہے بازآ گیا تو اب ہرا یک فریق کوانصاف کے ساتھ اس کی غلطی بتانے کوشش کرو کہ تمہارا یہ موقف درست تھا،لیکن فلان بات نلط تھی ، آئندہ کے لئے فلال بات سے پر بیز کرتا، اس لئے آ کے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ملح کرائے میں انصاف کے سے کا م لو، بیٹک القد تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔ میہ اصول تو جبلي آيت ميں بيان فر ماديا۔

## اسلامی اخوت کی بنیا دایمان ہے

اس كے بعد اللّٰي آيت ميں الله تعالى في اس برا اصول بيان قرمايا كه:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً

سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو حض بھی اللہ پر اور اللہ کے رسول محرصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہ، وہ تہارا بھائی ہے۔اس کے ذریعے بیاصول بتا دیا کہ اسلام میں جواخوت اور بھائی جارہ ہے، وہ تہارہ بھائی ہے۔ اس کے ذریعے بیاضول بتا دیا کہ اسلام میں جواخوت اور بھائی جارہ ہے، وہ درحقیقت ایمان اورعقیدے کی بنیاد پر ہیں۔ اور برادری کی بنیاد پر نہیں ۔حضورا قدس صلی الشعلیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پر سے اعلان فر مایا کہ ''القد تعالیٰ نے تم سے جا بلیت کی تخوتیں اور فخر و زر کے سامان سب ختم کردیے'' اور فر مایا کہ ۔

لَا فَضُل لعربَ على عدجيمَ وَ لَالِائِيضَ عَلَى اَسُوَدَ اِلَّابِالتَّقُوٰى

مسي عربي كوسى جُمى بركوئى فوقيت نہيں ہے، نه كسى گورے كوكسى كالے برفوقيت
حاصل ہے، اگر كسى كوكونسيت ہے تو وہ صرف تقوى كى بنياد پر ہے۔ جوزيادہ متقى ہے،
وہ افضل ہے، چاہے وہ اَيك معمولى خاندان ہے تعلق ركھتا ہو، اور جومتى نہيں ہے، وہ
دوسروں كے مقابلے ہى كمتر ہے، چاہے بظاہرد كيمنے ہيں اس كى شان وشوكت زيادہ
نظراتى ہو۔ ساصول بيان فرماديا۔

#### مسلمان کو بے یار و مد د گارمت حجھوڑ و

جب بیاصول بیان فر ما دیا کدسار ہے مسلمان بھائی بھائی ہوں ہتو اس اصول کا متیجہ خود حضوصلی اللہ ملیہ وَسلم نے بیان فر ما یا کہ:

إِنَّ المُنسَمِ أَحُو الْمُسْلِعِ، لَايَظُلِمُهُ وَلَا يُسَلَّمُهُ

یعنی ہرمسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لبندا ایک مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان بھائی ہے، لبندا ایک مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان بھائی پرظلم مرے گا،اور نہ اس کو بے یارو مدد گارچھوڑ ہے گا، یعنی اگر اس پر چھوڑ اور زیادتی مور ہی ہوگی تو مسلمان کا بیا کا منہیں کہ دو ہ اس کو ظالم کے رخم و کرم پر چھوڑ دے، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ اس کا ساتھ دو، اس کی مدد کرو۔ پیچش اخلاقی ہدایت نہیں، بلکہ تمہارا دین فریضہ ہے کہ اس کا ساتھ دو، اس کی مدد کرو۔ پیچش اخلاقی ہدایت نہیں، بلکہ تمہارا دین فریضہ ہے، اس کوظلم ہے بھاؤ۔

ے سعر میں سر سے میں میں منظر نظر آتا ہے کہ جوغریب قتم کے لوگ ہیں، وہ

تو ایک دوسرے کی مدوکرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں،لیکن دولت مند معاشرے

میں می منظر نظر آتا ہے کہ کسی کواس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے پڑوی کا کیا حال بن

ر ہاہے،اس کے اوپر کیا گزررہی ہے، بلکہ برخص اپنے حال میں مکن ہے۔ایک مرتبہ

میں نے خود سیمنظر دیکھا کدایک کارنے ایک آ دی کوئگر ماردی، و افخص سڑک پر گر گیا،

اوروہ کاروالا مارتا ہوانکل گیا،اس کاروالے نے بینبیں سوجیا کہ یہ بچھے ہے زیادتی ہوئی ہے تو میرافرض بنتا ہے کہ میں اس کو کچھ طبی امداد پہنچاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما

ہے دیرا کر ن من ہے کہ ان کو منطق کا معدد دیدان وال کی کردیا کی الکہ تعلیم و کا میں استعمال کا الکہ تعلیم و کا معرف کی کی کا کی منظم میں کا کام منطق کی دروروں میں کا کام کا کا استعمال کا کاروروں کی الکہ تعلق کا استعمال کا

رہے ہیں کہایک مؤمن کا بیکا م بیں کہ وہ دوسرے مؤمن کو بے یارو مددگار چھوڑ کراس طرح چلا جائے ، بلکہ جہاں موقع ہو،اور جتنی استطاعت ہو،وہ دوسرے مؤمن کی مدد

سر عن جامع المبدين ول بورادور في استفاعت بورود ومرت و في المرود من الله تعالى في المرود المرود من الله تعالى في المرود ا

سارے مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جاہے وہ تنہاری زبان نہ بولتا ہو، جاہے وہ

تمہاری سل سے تعلق نہ رکھتا ہو، لیکن اگروہ مؤمن ہے تو تمہار ابھائی ہے۔

كلمة لَا إله إلَّا اللَّهُ" كارشت

کے مسلمانوں کا ایک وفد آرب ، چنانچہ وہ اوگ کئی تھنظے پہلے سے پہاڑی کے درمیان برف باری کے اندرصرف باہر کے مسلمانوں کی ایک بھنگ و کھنے کے لئے کھڑے ہو گئے ، جب ہمارا قافلہ ان کے قریب سے گزرا تو ان کی ذبان ٹیر صرف ایک نعرہ تھا '' اسلام علیم' اور سلام کرتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے ، اس لئے کہ زندگی ہیں پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے وطن سے باہر کے کی مسلمان کی شکل دیکھی تھی۔ بیس سوج رہا تھا کہ نہ ہم ان کی زبان جانے ہیں ، ندان سے بات کر سکتے ہیں ، ند سے ہماری بات بھیں گے ، خاندانی اعتبار سے بسلی اعتبار سے مزبان کے اعتبار سے ان کی سمانے کی رشتہ نہیں تھا، لیکن ول ہیں محبت کے دریا سے ، ذبان کے اعتبار سے ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن ول ہیں محبت کے دریا سے مرف اس لئے موجزن ہے کہ '' کا منظر اللہ تعالیٰ نے وہاں دکھادیا۔

قر آنی تعلیمات ہے دوری کا نتیجہ

اگردماغ میں یہ بات بیٹہ جائے کہ ہرمسلمان ہمارا بھائی ہے تو نہ جانے کتے
جھڑے، کتے فساد، کتے قل وقبال ختم ہوجا کیں،افسوں یہ ہے کہ آج یہ بہت ہم لوگ

بھو لتے جارہے ہیں، آئ مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہاہے، آج مسلمان مسلمان
کے خلاف صف آ راہے، آئ مسلمان مسلمان کو آل کرنے کی فکر میں ہے، فد ہب کے
نام پر، دین کے نام پر، عبادت کے نام پر بیسب کام ہورہے ہیں،عبادت گاہیں تک
محفوظ نہیں رہیں، ان پر بھی حملے کیے جارہے ہیں، بیسارا فساداس بات کاہے کہ آج
ہم قر آن کریم کی تعلیمات ہے دورہوتے چلے جارہے ہیں۔

مسلمان کونل کرنے کی سزا

آج ہم نے معمول کی چند عبادات کا نام دین رکھ لیا ہے، نیکن دین کی وسیع تعلیمات جوقر آن کریم ہمیں بتلار ہاہے،ان سے نہ صرف ہم غافل ہیں، بلکدان کو وین کا حصہ بچھنے کے لئے بھی تیار نہیں ، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ: مَنُ قَتَلَ مُؤُمِنًا مُتَعَبِّدًا فَحَزَاءُ هُ جَهَنَّمُ حَالِدًا فِبُهَا (النسآء: ٩٣) لیعنی جو شخص کسی مؤمن کو جان ہو جھ کرفل کرے ، اس کی سز اجہم ہے ، جس میں وہ بمیشہ رہے گا۔ دوسری جگہ ارشا وفر مایا کہ:

مَنُ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفُسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ حَمِيُعًا (المائده:٣٢)

یعن اگر کوئی شخص کسی ایک آدمی گوتل کرد ہے، بغیراس کے کہ اس نے کسی گوتل کیا ہو، یا اس نے زمین میں فساد پھیلا یا ہو، تو وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کوتل کردیا۔ جس دین میں ایسی ہدایات موجود ہیں، اس دین کے نام لیوا، اور اس دین کے پیرو کارایک دوسرے کے قبل وقال میں ملوث ہوں، یہ اتنا بڑا وہال ہے جو جمارے اوپر مسلط ہوگیا ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے جمعیں اس سے بیخے کی توفیق عطافر مائے، آمین۔

# اس وقت کسی کا ساتھ مت و و

ایک آخری بات ای سلیے بین بیر عرض کرنی ہے کدان آیات کریمہ بین بیہ جو تھم
دیا گیا ہے کہ طالم کا ساتھ نہ دو، بلکہ مظلوم کا ساتھ دو۔ بیٹھم اس وقت ہے جبکہ واضح طور
پر پید چل جائے کہ بیٹھن حق پر ہے، دوسرا تاحق ہے، اس وقت تو فرض بنرآ ہے کہ حق
والے کا ساتھ دیا جائے ، لیکن بہت می مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں حق واضح نہیں ہوتا،
مثلاً دوگر وہ آپس میں لڑر ہے ہیں، اور بیہ پید نہیں چل رہا ہے کہ کون حق پر ہے، اور کون
باطل پر ہے، ایسی صور ت کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ: ایک وقت ایسا آئے گا کہ دو فریق آپس میں لڑ رہے ہوں گے، اور دونوں
مسلمان کہلا تیں گے، اور یہ فیصلہ کرتا مشکل ہوگا کہ کون حق پر ہے، اور کون باطل پر

ہے، آپ نے فر مایا کہ بدلوگ اند سے جھنڈے کے تحت الزرہ ہوں گے، ایے وقت اسے وقت اسے میں کے لئے آپ نے بدہمایت دی کہ ''نم اس وقت ان سب سے کنارہ کشی اختیار کرلو، اور کسی کا ساتھ نہ دو، نہ کسی کی حمایت کرو، نہ کسی کی ساتھ دو کا استحد دو کہ کہ اگرتم کسی کا ساتھ دو کا افت کرو، بس خاموش ہو کرا ہے کام سے کام رکھو۔ اس لئے کہ اگرتم کسی کا ساتھ دو گئو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم پر تمہاری طرف ظلم ہوجائے۔ بہر حال! حضور اقد س سلی اللہ علیہ وکہ کسی مظلوم پر تمہاری طرف ظلم ہوجائے۔ بہر حال! حضور اقد س سلی اللہ علیہ وکہ کسی مطلوم پر تمہاری طرف ظلم دیا ہے، اور الی صورت کو ''فقتہ'' سے تجییر کیا ہے۔

#### فتنه کے وقت ایے گھر میں بیٹھ جاؤ

"فتذ"ای کانام ہے کہ انسان پر حق واضح ند ہو، یہ پیتہ ند ہو کہ کون جن پر ہے اور
کون باطل ہے۔ اگر حق واضح ہوجائے تو وہ فتنہ ٹیس ایکن اگر حق واضح نہیں ہور ہاہے تو
وہ"فتنہ ہے، اور فتنہ سے حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے الگ رہنے کا تھم دیا ہے، بلکہ
یہاں تک آپ نے فرمایا کہ" اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹے جا قو، اور باہر نکل کر لڑنے
والے گروہوں کود کچھوتک نہیں "اس لئے کہ فتنہ الی چیز ہے کہ اگر تم اس کی طرف دیکھو
الے تو وہ فتہ تمیں اُ چک لے گا، اس لئے کہ فتنہ الی چیز ہے کہ اگر تم اس کی طرف دیکھو
گو وہ فتہ تمیں اُ چک لے گا، اس لئے اس سے دور رہو، ہمارے یہاں بہت ی
لڑائیاں، بہت سے جھڑے، فاص طور پر سیاس نوعیت کے جھڑے دایے ہوتے ہیں کہ
ان میں عام طور پر بیصورت حال پیدا ہوجاتی ہے، ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ
مان میں عام طور پر بیصورت حال پیدا ہوجاتی ہے، ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ
مان میں عام طور پر بیصورت حال پیدا ہوجاتی ہے، ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ
مار مے ہم سب کوان ادکام اور تعلیمات پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین۔
مرم ہے ہم سب کوان ادکام اور تعلیمات پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین۔

| جلدگیار مول (۱۱)                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ١١٢_مشوره كرف ل اجميت ١١٨ فا تدانى اختلافات كاسباب كا يملاسب ١١١٠              |
| ١١٣ ـ شادى كردوليكن الله عدارو١٩٠١ خاىدانى اختلاظات كاسباب كادومراسب ٢٠٥٠      |
| ١١٠ طنزاور معد ي يي السبب ١٢٠ فائداني اختلافات كاسباب كاتيراسب ١٣٩             |
| 110 على ك بعد مدة يك سيداد فاخوالى اختلافات كاسباب كاج تقاسب                   |
| ١١٦ دومرول كى چيزول كاستعال ١٢٠ نائمانى اختلافات كاسباب كا پانچال سب ١٢٩       |
| الد فائداني اختلافات كاسباب او ١٣٣٠ - فائداني اختلافات كاسباب كالمحمناسب ١٠٠١  |
| جلد بارموي (۱۲)                                                                |
| ١٢٣ - نيك بختى كى تين ماسيس ١١٥ من ١٢٩ - حضور الحظ كي آخرى وميتس ١٥٥           |
| ١١٥ عدد الوداع ك شرى ديئيت ١٣٠ ١٣٠ يد نيا محيل تماش ب ١٩٣                      |
| ١٢٦ عيدالفطر ايك اسلامي تهوار ٨٣ ١٣٠ دنيا كى تقيقت                             |
| عاد جازے کے داب اور چینے کے اوال است                                           |
| ١٢٨ فنده بيثانى سائن سنت ب ١٢٠٠ ١٢٠ مان برخم قرآن كريم ودنا ١٨٥                |
| جلد ۱۳۰۳                                                                       |
| مسنون وعاؤل ك ابيت ٢٤ نماز فجر ك لئ جات وتت ك دعا                              |
| بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا ۲۹ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا     |
| وضوطا بری اور باطنی پاک کا ذریعہ ۵۳ مجرے تکتے وقت کی دعا                       |
| مركام ے بيليد بم اللہ كول؟" عد جورج تكا وقت كى دعا                             |
| " بهم الله " كا عظيم الثان فلف وتعيف ٨٣٠ مع كوفت يوصف ك دعا كي                 |
| وضو کے دوران کی مسنون دیا اوا مع کے وقت کی ایک اور دیا                         |
| وضو کے دوران برخضور حونے کی علیحدہ دعا ۱۲۵ محرے تکنے اور پازار جانے کی دعا ۲۲۷ |
| وضو کے بعد کی دعا ١٢٩ کرجی داخل ہونے کی دعا                                    |

| كماناسائة فيردعا عدم قربانى كورت كارعا                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الم                                                              |
| کھانے سے سلے اور بعد کی دعا ۲۹۱ معیبت کے وقت کی دعا                                                  |
| سنرک مخلف وعائی ٢٩٩ سوتے وقت کی دعائیں واذ کار                                                       |
| مبلد ۱۹۱ مین ایست اوراس کاسی طریقه ۱۹۱ مازی ایست اوراس کاسی طریقه ۱۹۱ مازی ایست اوراس کاسی طریقه ۱۹۱ |
| ع ايك عاشقان عبادت ٢٠٣ نماز كاسنون طريقه                                                             |
| ع عن الخركيان؟ ٥٩. نماز عن آن والحظالات ٢٢١                                                          |
| محرم اور عاشورا و کی حقیقت ۵۵ و نشوع کے تمن درجات ۲۲۷                                                |
| كله طيب ك تقات ٨٩. برال كابدا جمال عدد ١٥١                                                           |
| مسلمانوں پرحملد کی صورت میں ہمارا فریق ١١٩ ١ وقات زندگی بہت فیتی ہیں                                 |
| درى ختم مي بخارى ٢٠٥٠ : (كوة كابيت اوراس كانساب                                                      |
| كاسياب وكن كون؟ ٥١١ زورك بندام سائل                                                                  |
| جلدها                                                                                                |
| تعويد كند عاور جما أن يمونك ٢٩ معيس برى نعت ين الما ١٩٤                                              |
| وكدكي چز ٢٠٠٠ ١٨٣ خواتين اور پرده ١٨٣                                                                |
| الجما خلاق كا مطلب ١٩٩٠ ١٨٠ بيردكي كاسلاب ١٩٩                                                        |
| ولوں کو پاک کریں ١٩٩ انت کی ایمت                                                                     |
| تصوف كى حقيقت ١١٤ امانت كاوسيع منهوم                                                                 |
| تكاح جنسى تسكين كا جائز ذريعه يعل عبداوروعده كي اجميت ١٥١                                            |
| آ محمول كي حفاظت كري ١٥١ عبداور ونده كاوسيع مغبوم                                                    |
| نمازي حفاظت يجيح ٢٨١٣                                                                                |